### علمائے جامعہ نظامیہ کی تقاریط (قدر دانی) Appreciations of the Great religious Scholars (Jamia Nizamia)

صدرالشيون جامعه نظاميه علامه حضرت الحاج سيدشاه طاہرر ضوى صاحب قبله نے فرمايا كه مولانا غو توک شاہ صاحب کی "مخزن القرآن "عامته المسلمین کیلئے تشریحی معلومات کا خزانہ ہے موصوف ن إلى كوشش وجانفثانى سے عام مسلمانوں پر"مخزن القوآن "تالف فرماكرا يك طرح تاركين ك لئے قرآن پاک کے مفاہم سمیننے میں سہولت پہنچائی ہے"۔ اس طرح شخ الجامعہ نظامیہ الحاج حضرت مفتی خلیل احمه صاحب قبلہ نے فرمایا کہ " دورِ حاضر میں قر آن ہے متعلق مقامی زبانوں میں معلومات آفریں کتابیں لکھی جائیں جن کے مطالعہ سے قاری کو علم سے بگسر خال ہونے کے جائے کچھ معلومات حاصل ہوجائیں ۔ الحمد لله (مولاناغو توی شاہ صاحب) کی یہ کتاب (مخزن القو آن)اس کی جمیل کرتی ہے۔ مجھے امیدے کہ بیر کتاب عوام کے لئے مفید ثابت ہوگی۔اللہ تعالیٰ مولف کو جزاء خیر دے۔ ای طرح نائب شخ الجامعه نظامیه و خطیب ( شاہی ) مکه معجد الحاج حضرت مولانا محمد عبدالله قریش الاز حری صاحب قبله نے فرمایا کہ مخزن القرآن جس کو حضرت مولاناغو ثوی شاہ دامت فیوضہ نے مرتب فرمایا ہے حتی المقدور اس کتاب کو موصوف نے اسم بامسمی بنادیاہے واقع میں وہ معلومات کا ایک خزانہ ہے موصوف نے گویاسمندر کو کوزہ میں جمع فرمادیا ہے۔اور وہ قرآن سے متعلق مضامین کا کیا حسین مرقع ہے۔نادراور کمیاب مقامات مقدسه کی تصاویر نے اس کی اہمیت اور جمال میں اور اضافہ کر دیاہے اور اس کوبے نظیر ہنادیاہے الله تعالیٰاس کو شرف قبولیت ہے نوازے اور مرتب کواس کااجر جزیل عطافر مائے۔ آمین مجاہ طہ ویلیین علیہ - ای طرح آئی ہرک کے ڈائر کٹر الحاج حفرت سید محمد حمید الدین شرقی صاحب اور ابد الحسنات الحاج حضرت سید انوار الله شاه صاحب اور دو سرے محترم ومعزز مشاخین عظام نے بھی محمد لله اس كتاب "مخزن القرآن" كاستأش كي الحاصل

> گزارِ ہست و بود نہ میگانہ وار دیکھ ہے یہ دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ (چونکہ)

یمہ توڑ کے تارے آسال سے لائے مضمون بلند لا مکان سے لائے مشمون بلند کا مشمون کے مشمو

۱۹۷-۷۸۹ کو اِنْ هِنْ تَنَى وَ اِلْكَعِنْكَ مَا خَزَا وَكُنْ فَكَ الْكَنِيْكَ وَكَا الْكَنِيْفُ الْكَنِيْفُ الْكَنِيْفُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَالللَّا اللَّاللَّالِي الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

قرآنی انسائیگوپیڈیا تاریخ قرآن علوم قرآن اور معلومات قرآن کاخزانه بنام محرف MAQZAN-UL-QURAN

محیط کائنات دل ہے قرآن نظر کی آخری منزل ہے قرآن

حقوق اشاعت محفوظ

ملاتنا غوثوى شاه

(خلف خليفه و جانشين شيخ الاسلام مفسر قرآن حضرت مولانا صحوى شاهر حمة الله عليه)

اشاعت : بار اول 29 /ربیج الثانی 1420ھ مطابق 12 / اگسٹ 1999ء بروز جمعرات بار دوم : **23شعبان <u>1422ھ</u> مطابق 10 نومبر 200**1ء بروز ہفتہ

بهابتمام

﴿ الحاج شاه مشبرا حمد شابد (خلف حضرت صحوى شاه \*) ﴿ الحاج شاه فصنل الرحمن خالد (خلف حضرت صحوى شاه \*) ﴿ الحاج شاه الله شاه عبدالسلام فاتّح (خلف مولانا غو توى شاه ) ﴿ اكرام الله شاه فائع (خلف مولانا غو توى شاه )

Rs. 75/-

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِهُ

بِسمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

ہست کلیم در گنخ صکیم

میری انتہائے نگاریش سمیں ہے ترے نام سے ابتداء کر رہا ہوں

> الفقيرالىالله غوثوى شاه

راقم مخزن القرآن + ١٣٢٠ه





## فَاتِحةُ أَلاَ وُرَاقِ حمرباري

0

اَلحَمْدُ لِلهِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكِتْبِ وَلَمْ يَجعَلُ لَه عِوَجاً ـ (اَلْفَ، ١٣٥/١٣)

ساری ستائش و تعریف اس اللہ ہی کے لئے ہے جس نے اپنے بندے (حضرت محمہ صلعم) پر ہیہ کتاب( قرآن) نازل کی جس میں ذرابھی سجی(و پیچید گی) نہیں۔

### نعت محمري

إِنَّ اللهَ وَ مَلتَكَتَهُ يُصَلُّوٰنَ عَلَىٰ النَّبِي ۖ يَا ٱيُّهَا الَّذِينَ اَمنُوْا صَلُّوا عَليْهِ وَ سَلِمَوُ تَسليما ـ (قرآن پارهــــ٣/٢٢)

ب شك الله اوراس كم مقرب فرشة آنحضور صلم پر مسلسل درود بهجة چل جارب بيل-اك مدعيال ايمان التم بهى خوت نيازك ما ته (حفرت محمد صلم) پر مسلسل درود و سلام بهجة ربول اللهم صلى على اللهم صلى على اللهم صلى على اللهم صلى على اللهم على الله و صلوة دايمة بدوام مُلِك الله له و صلوة دايمة بدوام مُلِك الله و

بَرُوْحِ اعْظمْ وَ پَاکَشُ دُروُد ؑ لا ٓ مَحْدُود ؑ ۔ یارال کہدو کون کے مقصود پہ درود و سلام اس احماً محماً و محمود پر درود

#### انتساب ۔ ۔ ۔

سدی حضرت پیر صحوی شاہ ؓ کے نام ⊙

والدی و مرشدی شیخ الاسلام و مفسر قرآن احمد ابن عربی المعروف الحاج حضرت مولانا صحوی شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے نام میں آپی اس کوشش کو نسبت انتساب دیتا ہوں کہ جن کے فیفان ظاہری و باطنی سے میں مجمدللہ اس عظیم قرآنی خدمت کے قابل ہوا ، خدا کرے کہ میری یہ کوشش عنداللہ باجور ہوئ مام ان کا لئے جارہا ہوں کام اپنا کئے جارہا ہوں

نقط الفقیرالیالله ع**ور نوی شاه** 

### كتاب الله

0

رایت کتاب الله اکبر معجز
لا فضل من یهدی به الثقلان
این فی کتاب الله کواس ذات عالی کاسب سے برا معجرہ
پایا جس کے ذریعہ سے ہردوجہال کو ہدایت حاصل ہوتی ہے۔

و من جملة الاعجاز كون اختصاره بايجاز الفاظ وبسط معان كاب الله كا الحقاد من وسعت ركهي كن به به الله العقول من وسعت ركهي كن به به السفوي)

زیر ظاہر بلطنے بس قاہرست اور ظاہر کے نیچے ایک مضبوط باطن بھی ہے دلیر آدم را نہ بیند جز کہ طیں شیطان نے آدم کو سوائے مٹی کے کچھ نہ دیکھا کہ نقوش ظاہر و جانشیں خفی ست کہ اس کے نقش ظاہر میں اس کی روح دوشیہہ ہے

حرف قرآل را برال که ظاہرست قرآن کے حروف و الفاظ اس کا ظاہر ہیں تو ز قرآل الے پئر ظاہر میں اے بیا تو برآن کے حروف ظاہر کونہ دیکھ ظاہر قرآن کے حروف ظاہر کونہ دیکھ ظاہر قرآن کو شخص آدمی ست قرآن کا ظاہر آدمی کے وجود کی طرح ہے قرآن کا ظاہر آدمی کے وجود کی طرح ہے

## 

ام المومنین حضرت سیّہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنا ہے کسی نے بوچھا کہ حضورُ کی سیرت سے متعلق بتاہیۓ ۔۔ ؟ آپٹ نے فرمایا کہ ؟

"کیا تم نے قرآن نہیں بڑھا" یعنی قرآن نام ہے حصنور کی سیرت پاک کا اور حقیقت تو یہ ہے کہ تخلیق کا تنات و تقاصنائے کائنات کی تلمیل اور ببوط آدم اور آمد انبیاء نرولِ قرآن شب برات، شب قدر ، عیدین ، نماز ، روزہ ، اور جج یہ سب کچے سید المرسلین افضال الانبیاء خاتم النبین حضرت سیدنا و مولانا محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے بہ جسیا کہ حضرت سیدی خوتی شا کہا حب نے کہا م

# وجود قرآن

اقراء كـتـابــك - - - - (قرآن)

کرو تم تلاوت ذات بس سی کام غوثی <sup>س</sup> رکھو سدا یہ قرآن ہے حق کے وجود کا یہ خدا کی خاص کتاب ہے (ماخذ طیبات غوثی)

\*\*\*\*\*

## توصيف قرآن

جب حضرت خالد بن عقب رصى الله عند نے پہلى بار قرآن سنا تو بے اختیار كهدائھ ....٥

قسم الله کی اس (قرآن) میں عجب شیرنی ہے اور اس میں عجب ترونانگ ہے اس کی جریں سیراب ہیں اور اس کی شاخیں پھل سے لدی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں پھل سے لدی ہوئی ہیں سکتا

والله ان لـه لحلاوة و ان عليه لطراوة وان اسفله لمغدق و ان لا علله لمتمن وما يقول هذا بشر

## 

بِ حضرت سیّرہ عائشہ صدیقہ رصٰی الله عنا ہے کسی نے بوچھا کہ حصنہ ہتاہیئے۔۔ ؟ آپٹ نے فرمایا کہ ؟

نے قرآن نہیں بڑھا " یعنی قرآن نام ہے حصور کی سیرت پاک کا کہ تخلیق کاتنات و تقاصائے کائنات کی تلمیل اور ببوط آدم اور آمدا ا برات ، شب قدر ، عیدین ، نماز ، روزہ ، اور ج یہ سب کچھ سید المر النہیں حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ ت سیدی عوقی شاہ صاحب نے کہا ا

> بھلاکیاشے ہے غوقی جو نمود وبود میں آئے یہ سب آپ کا بے نقشہ محد رسول اللہ

> > الفقیر الی الله ورسوله غوتوی شاه عبده وخادمه

تاریخ اسلام میں اس دن کو « بوم بعثت " یعنی آپ کے رسول نامزد کئے جانے کا دن کہتے ہیں ۔ ولیے حدیثِ نبوی میں خودآ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم انجی آب و گل (پانی اور کیچڑا میں تھے ۔ حضرت سیرنا شاہ کمال فرماتے ہیں "

> یہ رمز روح رپوری و دلبری کرے آدم ہو آبو گل میں تُو پنغیبری کرے (خرمن کمال ؓ)

اور سدی غوثی شاہ ؓ فرماتے ہیں (طیبات غوثی ؓ)

نِیِّ تھے آپ انجی آب وگل میں تھے آدم او اصل کل او شہر مرسلاں سلام علیک

> نزولِ قران کی پہلی رات "پہلی وجی "

> > 0

بعثت مباد کہ کے چھہ مہینے بعد آنحصنور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مباد کہ جب چالیس سے مری پر چھ مہینے ہوئے امام طبری کے مجوجب شب جمعہ ۱۸ /دمصنان ۳۱ میلادی مطابق ۱۵ /اگسٹ ۱۵ - حصرت جبرئیل علیہ السلام دوسری مرتبہ آپ کے پاس آئے اور تعوذ و تسمیہ بڑھا کر کہا کہ:

اقسراء ---- (پڑھیئے)

آپ ؓ نے فرمایا۔۔۔۔ " ھاافا بقاری " (میںؔ بڑھا ہوا نہیں ہوں) حضرت جبریتل نے کہا۔

"اقراء "---(الرهيئ) آپ نے پروس کما" ماانا بقاری "

کھر حضرت جرنیل نے آپ کے سینہ مبادک سے اپنا سینہ مس کرکے حصنور سے اکتساب فیص کیا اور مجر تبیسری مرتبہ کہا۔

" اقراباسم ربک الندی خلق (۱)
 (رٹیسے لین رب (اللہ) کے نام سے جس نے پیداکیا)

🖈 "خلق الانسان من علق (٢)

(جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا)

🌣 "اقراءوربكالاكوم "(٣)

(بریطیئے آپ کابرود گار براعرت والاہے)

(٣) الذي علم بالقلم (٣)

(جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا)

تعلم الانسان مالم يعلم "(٥)

(اورجس نے)انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔) (۳۰/۲۱)

ان آیات کے نزول کے بعد حضرت جبر سیل نے حضور کے سلمنے وضوکیا۔ اور آنحضور نے محصور نے بھی وضوکیا پھر دونوں نے مل کر نماز پڑھی ،حضرت جبراسیل نے امامت کی۔ پھر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گر سینے کر سیلیے شروع کردی جس کے نتیجہ میں آپ کی زوجہ حضرت سدہ خدیجة الکبری اور آپ کے پچازاد بھائی سیدنا علی (بعمر ۸ سال) مسلمان ہوئے اور باہر حضرت سیدنا ابوبکر جو آپ کے دوست تھے اور آپ کے خادم حضرت زید بن ثابت پہلے ہی دن مسلمان ہوئے ۔ پھراس کے بعد رفتہ رفتہ کی لوگ مسلمان ہوکر شرف صحابیت سے مشرف ہونے گئے۔ حضرت سیدنا بلال ، حضرت ابو عبیدہ بن عوف ،حضرت ابو عبیدہ بن عوف ،حضرت ابو عبیدہ بن عبد اللہ بن بلال ، حضرت سائب بن بن فیرہ ازدی ،حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ حضرت سائب بن بن عشان مظعون ،حضرت اور حضرت اور عور توں میں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ عثمان مظعون اور حضرت ارق «مسلمان ہوئے اور عور توں میں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ عثمان مظعون اور حضرت ارق «مسلمان ہوئے اور عور توں میں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ

الكبرى كي بعد حضور كي چي حضرت عباس كى زوجه حضرت ام الفضل اسالا بنت عيس اور آپ كے دوست سيدنا اله بحر كى صاحبزادى اساء الله بحر الدوست سيدنا عمر الن خطاب كى بهن مسلمان ہوئے۔

پھر کھ سور توں کے نزول کے بعد خداک طرف سے علائیہ تبلیخ واشاعت توحید کا حکم نازل ہوا۔ یایھا المدثر O قم فانزر و ربائ فکبرو ثیابات فطھر والزجر فاھجر ولا تمنن تستکثر ولربائ فاصبر (۲۹/۱۵)

اے نورانیت کی سفید چادراُوڑ ھنے والے (اب آپ کے ظہور ہدایت کاوقت آگیاہے) اکھئے اور ڈرایۓ لوگوں کوبرے اعمال کے نتائج سے (اذاں سے نماز کے ذریعہ)اور اپنے پروردگار کی بردائی کیجئے۔

یوای پیچے۔
(اورایٹے دین ابراھیمیؓ کے) لباس اسلام کو اپنے دست بداللہ ہے جاءالحق
کہر (پاک وصاف کردو) کہ صرف ایک اللہ کی کو اللہ مانیں اور صرف اس کی ہی پرسٹ کریں
راور کفروشرک) کی ناپا کی سے اپنے آپ کودورر کھیں۔ (کہ آپ کی شان سراپا پاک ہی پاک ہے)
اور احمان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو۔ (اور کار نبوت کی ہر کھنا ہوں پر اپنے
پروردگار کے لئے (اس کی منشاء کے تحت) صبر کروں کہ عنظریب آپ اپنے مقصد میں کامیاب

## معنیٰ و تعریفِ قرآن

فرآن ۔ قراء کے وزن پر مصدر ہے محمعے تھم تھم کر بڑھنا، چنانچ جس دن سے یہ نازل ہوئی ہے مسلسل بڑھے ہی جاری ہے اور اس کی تلاوت جوبیس گھنٹے دنیا میں جاری ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی اور لوگ اس کے احکامات پر عمل کرتے ہی رہیں گے۔ اور جب یہ اٹھالی جائیگی تو قیامت آجائیگی گویا قرآن قیامت کو روکنے کی ڈھال بنی ہوئی ہے۔ (غوثوی)

اصطلاحی مغنی به اصطلاحا وی والی سے لکھی جانے والی وہ کتاب جو عربی زبان میں بندیعہ جبر سیا آہستہ آہستہ حضرت سینا محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ مبارک بر نازل ہوئی ۔

نزل به الروح الامين على قلب لِتكون من المنذرين ( ١٩/١٥) (ترجمه) اس (قرآن) كو ايك ايمانداد فرشه (جرئيل ) له كر اتراب (جسكو اس ف) آپ ك قلب مبادك ير (القاء Inspire) كيا ب ثاكه (آپ لوگول كو اس قرآن ك ذريعه) برك اعمال ك نرائج سه دراكر (نصيحت) كرس ..

ہمارے ہاں تعلیمات صحوبہ غوشیہ کمالیہ میں « قلبِ رسول " برِ تو علم اللہ " کا نام ہے۔ قرآن کا اصل مستقر( مکان) لوحِ محفوظ " ہے

ول هوقران مجید فی لوح محفوظ (۱۰/۳۰) (بلکه قرآن مجید تو راصل) اور محفوظ وی تختی سلیف وغیرہ نہیں بلکه وہ ایک «مخفوظ کوئی تختی سلیف وغیرہ نہیں بلکه وہ ایک «مرتبہ تعین علمی " ہے یعنی حق تعالیٰ کے «معلومات علمی " جو حق تعالیٰ بی کے دہن میں واقع ہے اور یہ قرآن وہیں سے نازل ہوا ۔ فاعلموا انما انزل بعلم الله (۱۱/۱۱) (پس جان لوکه) یہ قرآن) اللہ کے علم سے بی نازل ہوا ہے)۔

نازل ہونا دوطرح کا ہے۔ یعنی نزولِ قرآن دوطرح پر ہوا۔ نہلا انزال ن دوسرا تنزبل اِنزال سے مراد قرآن کا « لوح محفوظ " سے آسمانِ دنیا پر بیک وقت نازل ہونا جیسے سورہ دخان کے پہلے رکوع کی پہلی آیت میں ہے۔

حم والسكتاب المبين افا انزلنه في ليلة مباركة حرم قسم ہے كتاب (قرآن) كى جوبالكل كھلى واضح ہے كہ ہم نے اس (قرآن) كو بركت كى دات ميں نازل كيا اليعنى اس دات آسمانِ دنيا بر (بيك وقت) اس كى تجليات

پھر وہاں سے جستہ جستہ ٹھہر ٹھہر کر نازل ہونے کو تتزیل کہتے ہیں۔

منز مل بسے مراد وقت اور حالات کے پیش نظر عندالموقعہ جستہ جستہ ، آہستہ آستہ تھمر تھمر کر نازل ہونا ، جیسا کہ سورہ ، بنی اسرائیل کے بارہویں رکوع میں ہے۔

وقد اَنَا فَو قُنَهُ لَتَقُو اُه عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكَث و نزلنه تنزيلا (١٢/١٥) (ترجمه) اور ہم نے قرآن کو جزو جزو کرکے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تھم تھم کر پڑھ

کر سناؤ اور ہم نے اس (قرآن ) کو تھمر تھم کر آہستہ آہستہ آہستہ Gradually بتدریج نازل کیا

غاً بیت نتزیل :- اس تدریجی نزول کی وجه قرآن نے بیان کی ہے

وقال الذين كفرو الولا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك و رتلنه ترتيلا (١/١٩)

(ترجمه) اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک بی دفعہ کیوں نہ آبارا گیا ہے ؟ اس طرح آہستہ سہت اس کے تھسر اس کے تھسر اس کے تھسر کھیں اور اس واسطے ہم اس کو تھسر تھسر کر رہھتے ہیں۔

آجا تن بیجال میں مرسے جال کی طرح کی دہ خانہ دل میں میرے ایمال کی طرح تیری ہی طرف لگی ہوئی ہیں آنگھیں اک باد اثر آ کھی قرآل کی طرح تیری ہی طرف لگی ہوئی ہیں آنگھیں اک باد اثر آ کھی قرآل کی طرح درآبادی

### وارث ِ كِتاب

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

ثم او رثنا الكتب الذين اصطفينا مسن عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات باذن الله ذالك هسوالفضل الكبسير ٢٢/١٦٥

اور ہم نے ان لوگوں کو کتاب ( قرآن ) کا وارث میں اور ہم نے ان لوگوں کو کتاب ( قرآن ) کا وارث میں سے چن لیا، تو ان میں سے کچھ تو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں ( عبادت میں اپنے آپ پر بوچھ ڈالتے ہیں ۔ اور کچھ میانہ ( Modration ) اور اعتدال پند ہیں ۔ اور کچھ خدا کے حکم سے نیکیوں میں ایکدوسرے پر سبقت لے جاتے میں یعنی آگے براہ جاتے ہیں (ان کا یہ عمل ) اللہ کا برا فضل ہے۔ ۵





ہ نحصنورا کی مزاد مبادک روصنہ ،اطهرکی جالی ہے





اس صندوق میں حصنور کے دندان مبارک رکھے ہوتے ہیں۔

م نحصنور کے (سرکے بال) موتے مبارک











## قرآن کے معنیٰ کی ایک اور تاویل

قرآن جو کہ قبرا کے ماخذ ہے جس میں ق ۔ ر ۔ است آیا ہے۔ نقیر (غوثوی شاہ) نے " ق سے قلب اور ر سے رسول اور اسے الله مراد کیے ہیں ۔ یعنی قرام قلب رسول اللہ سے مراد ہے جونکہ قرآن قلب رسول می پر نازل ہوا ہے اور نون اصافہ ہے ویسے بھی اللہ نے اس اصافہ ن (نون) کی سورہ قلم میں قسم کھائی

ن والقلم و عايسطرون (٣/٢٩) قسم ب ن يعني (دوات علم الهي كي) اور قلم اعللی کی اور ان سطروں کی جو لکھے گئے۔

« الحاصل <sup>م</sup> فكر مركس بقدر جمت اوست "

اسی لئے اقبال ؓ نے کہا 🗣

تیرے ضمیر پر نہ ہوجب تک نزولِ کتاب گرہ کشا ہے نہ رازی انہ صاحب کشاف (اقبال ) قرآن ظاہر کی تلاوت

قرآن اینے برطنے والے کو ہمشہ تدبر ، تفکر اور تحصر کی دعوت دیتا ہے ، حصرت

امجد حدرآبادی مکت بیں ہر وقت نطنائے دلکشا دیکھتے ہو مخلوق من نیرنگی ءخالق دیکھو

صحاو حجن ارض و سما دیکھتے ہو قرآن رپھو ِجلد کیا دیکھتے ہو

وہ اس لینے بھی کہ ہ

مجموعہ آیات الی ہے ہی قرآن وجود کی تلاوت کیجئے یاد رہے علم سے ادراک اور نظرے مشاہدہ میں آنا ہی کمالِ تلاوت ہے۔ (صوی و

## اصطلاحات علوم قرآن

آبیت و ابعد سے منقطع ہواس کا نشان ہے۔ آبیہ ہے۔ آبیہ ہواس کا نشان ہے۔ آبیہ ہواس کا نشان ہے۔ آبیہ ہواس کا درائقان نوع ۱۹)
۔ (القان نوع ۱۹)

سورة ◄ حد كو كيت بير - اس ك محدود جزكا نام سورة ب يعني چند سورتول كا مجموعه جيسے سوره محمد ، سوره فتح وغيره - قرآن ميں ١١٣ سور تير بير -

سبیباًره (باره) میں افغا ہے۔ عربی میں جزو کہتے ہیں یعنی حصہ قرآن کے نیس حصے ہیں۔ اس ہر حصہ کو سبیارہ کہتے ہیں یا یارہ کہتے ہیں۔ عرب ممالک میں پہلے بارہ الم کو الجزء الاول اور دو سرے پارے کو الجزاء الثانی ایسے ہی لیورے تیس یارے کن کیجئے۔

لع سيپاره كا حوتهاني حصه لع نصف آدها پاره (سيپاره)

تكث 🗼 ايك پاره كاتين حوتھائی حصہ

حزب با عرب ممالک میں بجائے سیارہ کے نصفِ و ثلث کے ہر جزو یعنی پارہ مقرء (سیپارہ) کو دو حصوں میں متقسم کرتے ہیں۔ ہر صد کو حزب کتے ہیں۔ قراب کے جو جھے مقرد کریں۔ مقرد کریں۔

رکوع پ قرآن کی ہر بڑی سورت منقسم ہے اس کے ایک حصہ کو رکوع کہتے ہیں ۔ یعنی چند آیات کا مجموعہ۔

منرل کو تخصنور صلی اللہ علیہ وسلم سات دن میں قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ دوزانہ ورد (پڑھنے) کے لئے آپ نے جو سور تیں تقسیم یا تعین کرلی تھیں آپ کے روزانہ ورد (پڑھنے) کو حزب یا مزل کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں سات مزل ہیں۔

سبع طوال م قرآن کی سات برطی سورتیں ۔ بقرہ (۱) ۔ آل عمران (۲) ۔ نساء (۳) ۔ مائدہ (۴) ۔ انعام (۵) ۔ اعراف ۔ (۲) ۔ انفال (۷) معہ سورہ توبہ ۔

مخز ن القرآن

مفصل

سبع المثانی م سورہ یسن سے سورہ ق<sup>س</sup> تک۔ مثانی ( دہرائی مانے) اس لئے کھتے ہیں کہ ان میں قصص کو دہرایا گیا ہے۔ اور بار بار تصحیبیں کی گئی ہیں۔ یہ سو (۱۰۰) سے کم والی سور تیں ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کو بھی سبع مثانی کہتے ہیں تو نکہ یہ نماز میں دہرائی جاتی ہے اور یہ سات آینتی ہیں۔

 ◄ سورہ ق<sup>-</sup> سے آخر قرآن تک یعنی سورہ ناس تک کو کہتے ہیں۔ سورہ ق ۔ ۲۶ چھبیوس یارہ میں ثلث کے بعد ہے۔ اسلیکے تقریباً سوا چار پارہ (سیپارے) مقصل کے ہیں۔ مفصل اس لئے کہتے ہیں کہ (اس میں) چھوٹی چھوٹی سورتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔

مفصل کی تین قسمیں ہیں۔

اوسط مفصل طوال مفصل (سورہ ق سے سورہ سرسلات تک) (سورہ نباء سے ضحی تک) (سورہ الم نشرح سے ناس تک)

بسم الله الرحمن الرحيم

اعوذ بالله من الشيطن الوجيم (قرآن مي لكھنا ممنوع ہے يہ صرف قرآن ربھنے سے بيا صرف قرآن ربھا جائے۔

شانِ مزول ◄ سيت كس وجه سه كهان نازل بوتى ـ حافظ جس کو تمام قرآن یاد ہو۔

قاري مقري

تجويد

قرآن کی شرح بیان کرنا ،کون سی آیت ِکهاں اور کیوں اور کسِ موقعہ پر

نازل ہوئی اور اس کا مطلب، وغیرہ بیان کرنا۔ (اس کی تفصیل آگے دیکھتے)

فن قراءت (ہرلفظ کو اس کے مخرج (کیلنے کی جگہ)سے ادا کرکے رہھنا۔

جس نے تواعد تجوید کے موافق قرآن ریزرہا ہو۔

علوم قرآن میں فن قراءت۔ تفسیر۔ علم ناسخ و منسوخ جو فن حدیث میں تھا ان علوم کے ارباب کمال کو مقری کہتے ہیں ۔

## منازل قرآن

حصنورٌ صلی الله علیه وسلم قرآن کوسات (،) دنوں میں ختم فرمایا کرتے تھے آپ کے روزانہ ورد Reading کو منزل کھتے ہیں۔ وہ اس طرح سے بے:

• اول دن كى چار سورتين - بقره فاتحه - آل عمون - نسباء • دوسرے دن كى پانچ -مائده - انعام - اعراف - انفال - براء ق تسرت دن کی سات - یونس - هود - رعد - ابراهیم - حسجر - نحسل و چھ دن کی نو بنی اسِرائيل - كهف - مريم - طه - انبياء - حج - مومنون - نور - فرقان - • پاکوی دن کی گیاده - شعر ۱ - نمل - قصص - عنکبوت - روم - لقمان - سجده -سجده - شورى - زخرف - دخوان - جائيه - احقاف - محمد ـ فتح - حجرات سباتویں دن رفاف سے سورہ ناس تک جو ۱۵ سورتوں کی یعنی چار پاروں اور پیچتر آیتوں پر

## تفسير---- تاويل

اصطلاح میں نزول آیات ان کے شان نزول کے قصول اور ان کے اسباب نزول کے علم کو کما جاتا ہے ۔ اوِر اس بات کے جاننے کو بھی تفسیر کے نام سے موسوم كرتے بن كرآيات قرآن كى و مدنى \_ مختم و متشابہ \_ نائخ – و منسوخ \_ خاص وعام \_مطلق ومقيد \_ تحمِل ومفسر \_ حلال و حرام \_ وعد و عيد \_ امر و نهي \_ اور عبرت وامثال ہونے کی ترتیب معلوم ہو ۔

آیت کو الیے معنی کی طرف بھیرنے کا نام ہے جو اس کے ماقس و مابعد کے ساتھ موافق ہوں اور آیت ان معنوں کے متمل ہو۔ بھر وہ معنی استنباط کے طریق سے بیان کے جائی اور کتاب وست کے مخالف نہ ہوں۔

• تاويل

# وُروفِ مقطعات ⇔

قران شریف کی ایک سو تعیده (۱۱۲) سور توں میں سے اتنیس (۲۹) سور تیں حروف

مقطعات سے شروع ہوتی ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

| تفصيل          | حروف مقطعات | پاره نمبر  | تفصيل                  | حروف مقطعات | پارهنمبر |
|----------------|-------------|------------|------------------------|-------------|----------|
| تين حرفی       | الم         | ۲.         | تىن حرفى               | الم         | 1        |
| تىن حرفى       | الم         | 71         | تىن حرفى               | الم         | س        |
| تىن حرفى       | الم         | <b>Y</b> 1 | حپار حرفی              | المص        | ٨        |
| تىن حرفى       | الم         | 7)         | تىن حرفى               | الوا        | 11       |
| تىن حرفى       | یس          | 77         | تىن حرفى               | الوا        | 1)       |
| ایک حرفی       | ص           | ۲۳.        | تىن حرفى               | الوا        | ١٢       |
| دوحرفی         | حم          | 44         | حياد حرفى              | المرا       | 150      |
| دو حرفی<br>نه  | حم          | 44         | تىن حرفى               | الرا        | 11       |
| پانچ حرفی<br>: | حمعسق       | 70         | تىن حرفى               | الرا        | 15       |
| دوحرنی         | حم          | Y0         | يانچ حرفی<br>يانچ حرفی | کهیعص       | 14       |
| دو حرفی        | حم          | Y0         | ب<br>دو حرفی           | طه          | 14       |
| دو حرنی        | حم          | 40         | تىن حرفى               | طسم         | 19       |
| دو حرفی<br>س   | حم          | 74         | ی رق<br>دو حرفی        |             | 19       |
| ایک حرفی       | ق           | 74         |                        | طس<br>،     |          |
| ایک حرفی       | ن           | 49         | تىن حرفى               | طسم         | ۲٠       |

## حُروفِ مقطعات كتني بار استعمال ہوئے

| جھ باراستعمال ہوا    | الم   |
|----------------------|-------|
| إيك باراستعمال ہوا   | المص  |
| ایک باراستعمال ہوا   | المر  |
| يانيج باراستعمال ہوا | الوا  |
| ا بک باراستعمال ہوا  | كهيعص |
| دوبارا ستعمال ہوا    | طسم   |
| إيك باراستعمال ہوا   | طس    |
| إمك باراستعمال هوا   | طه    |
| إيك باراستعمال هوا   | یس    |
| ایک باراستعمال ہوا   | ص     |
| جھِ باراستعمال ہوا   | حم    |
| إىك باراستعمال موا   | ق     |
| إبك باراستعمال هوا   | ن     |
| ایک باراستعمال ہوا   | حمعسق |
| ۲۹ بار               |       |

حروف مقعطات میں «حروف تنجی » کل حودہ (۱۲) بیں جو اللہ کے اسم وصفی «وھاب "کے اعداد بیں ۔

| ص | س |   | ر | 3 | - | ١ |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
| J | ک |   | ق |   | ع | ط |  |
| ی | ٥ | 0 |   | ಲ |   | ٩ |  |

## چند خاص خاص باتىي

بعض چزیں بڑھی جاتی ہیں کھی نہیں جاتیں ۔ مثلاً اَعُـوُذُ بِاللّٰهِ هِـِنَ الشَّيطان الرَّجِيْم • سوره فاتحد كے ختم بر آمين " • بعض حروف لكھے جاتے ہیں مراعے نہیں جاتے مثلاً بیسیم الله میں الف • قرآن مجید میں جس مقام بر ہ یت سجدہ ہو۔ بیصے وقت جب اس جگہ مہنچیں تو بغیر سلام کے ایک سجدہ واجب ہے۔ بڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر ۔ • قرآن مجید میں بعض مقام الیے ہیں کہ اگر جان بوچھ کر ان کی حرکت کو بدل دیا جائے تو کفر لازم آنا ہے۔ اس لئے اس کا خیال رکھنا چاہیئے ۔ • قاعدہ : (۱) یہ حرف ہمیشہ یر (بوری مقدار میں ہوتے ہیں) خصص ص ﷺ ظ<sup>ے</sup> ع<sup>س</sup> ع سن 🕶 • نوک پلک ( دندانے ) اور خطِ وصل (حرف کو ملانے والی چھوٹی ککیر) لکھی جاتی ہے۔ ردھی نہیں جاتی جیسے نیوا ی • جس حروف پر تشدید ہو اور اس سے پہلے کے حرف ہر اگر تنوین دو زہر یا دو پیش) ہو تو اس سے پہلے حرف کی مركت كو صرف ايك زيريا ايك زيريا ايك پيش جيسے غَـفُوُرًا رَّحِيْمًا۔ شَيْطَانِ الرَّجْيِم - يا غَفُو زُارٌ حيما و جزم مو تو جزم والا حرف نهيس برُها جامًا اس كو چهورُ كُر م كَ والع حرف سے ملانا چاہيئے۔ جيسے هِنْ هَا • مدكے بعد اگر تشديد والا حرف ہو تو مد والے حرف کو لمبا کرکے تشدید والے حرف سے ملاقہ جیسے ضکاً لا کا فک • نون قطئ اس چھوٹے سے نون کو کہتے ہیں جس کے بعد الف ہو مگریہ الف رہوھا نہیں جآنا اس لئے اس سے پہلے حرکت والے حرف کو لمبانہ کریں جیسے نوح إبنه لمُمزّة ِ إِلَّذِي ﴾ ب سے پہلے اگر جزم والا نون یا تنوین ہو تو نون کی آواز کے بدلے م کی آواز کالن چاہیئے ۔ الیے موقع پر چھوٹی سی میم اور لکھ دی جاتی ہے جیسے اکسکاء يَكُنْبُوعًا كَنْفسِيْ بِهَا •جہال ميم پر جزم ہو اس كے بعد ب ہو تو اس ميم پر غنه كرنا

ہو گا جیسے یعتصم بااللہ ۔ • جس حروف ہرِ دو زہر یا دو زہر پیش ہوں اور اس کے بہ حرف پہ جزم ہو تو وہاں دو زہر کی جگہ ایک زیر یا پیش پڑھنا ہو گا اور ایک نون زیر طرف سے نکال کر اس جزم والے حرف سے ملانا ہوگا۔ جیسے خیراً لوصیتا کو خیرلی ا • ى ير اگرزيريا پيش موتو رئيهنا چاهيئ رب العبالمين اگرزير موتو باريك موگا جیسے غیر المغضوب • جال گولة (ت) لکھی مونی مو چاہے الگ یا ملی: اس پر ٹھرنا ہو تو اس ت(ة) کو ہ(ہا) کی طرح پڑھیں جیسے قسو ہ کو قسوہ ۔ جس ر دو زہر ہوں اور اس بر ٹھرنا ہو تو اس حرف کے آگے الف بڑھنا ہو گا۔ جیسے فسد ف داء • جس حرف بر جزم ہو اور اس جگہ پہلا حرف بڑھا یہ جائے اُ قد تبین • دسویں پارہ میں جو سورہ توبہ براۃ من الله سے شروع ہے بسم الله نهي اللهي ہے اس كا حكم يہ ہے كه اوير برسا چلا آے تو بسم الله يه برسے با اسی جگہ سے شروع کیا ہو یا کچھ سورت رہھ کر رہڑھنا بند کردیا تھا بھر بچ ہی سے رہڑھنا كردے تو ان دونوں حالتوں میں بسم اللہ رڑھے۔

رسم الخط کی بے خبری کی وجہ سے بعض وقت صحیح طور پر تلاوت قرآن ہو سکتی۔ اس لئے چند اہم اشارے اس خصوص میں دیئے جاتے ہیں ماکہ رپڑھنے میں کا امکان باقی نه رہے۔

(۱) قرآن کے چند الفاظ میں واؤ<sup>س</sup> لکھا جاتا ہے مگر بڑھا نہیں جاتا جیسے رپڑرکو' ۃ ۔ ح کو زکات ۔ حیات بڑھنا لازم ہے ہے

(۲) بعض جگہ ی کھی جاتی ہے مگر پڑھی نہیں جاتی بلکہ اس کے بدلے الف پڑھ بے جیسے موسی عیسی کو موسا، عیسا بردھنا چاہیئے اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔

- (٣) بعض جگه مقصورہ یا کھڑے زہر کو الف کے برابر بڑھنا چاہیئے جیسے رحمٰن ۔ اسخق ۔ کو رحمان ۔ اسحاق رحمان ۔ اسحاق
- (م) عربی زبان میں یائے مجمول نہیں ہوتی مگر بسم اللہ مجربیھا کو بسم اللہ مجربے ہا مربھنا
  - پہتے۔ (ه) قرآن کریم میں اکثر جگہ الف لکھا جاتا ہے مگر بڑھا نہیں جاتا۔ جیسے قالوا

### رموز اوقافب

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلعم سے ان مقامات کو معلوم کرتے تھے حبال قراءت میں ٹھیرنا سزاوار ہے۔

جہاں ٹھیرنا چاہیئے اور جہاں ملا کر بڑھنا چاہیئے یہ سب حصنور کے ادشاد سے ہے کیا ہے نہاں ٹھیرنا چاہیئے اور جہاں ملا کر بڑھنا چاہیئے یہ سب حصنور کے استعمال کرنا معروری سے ناکہ معلوم نشان اور علامتیں بنائی گئیں جن کو جان کر صحیح استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ معلوم ہوسکے کہ اللہ کی بات سمجھنے کے کیا انداز ہیں۔

### علامات

- جہلہ تمام ہونے کی علامت ہونے کی علامت ہے اس کو آیت کہتے ہیں۔
   رکوع کی مختصر علامت ، مطلب ختم ہوگیا ٹھیرنا چاہیئے ۔
  - و روح می مصر علامت ، علب م اولیا عیرہ چاہیے ۔ ان اختیار سے جاہیے تھمرے یا نہ تھمرے ۔
    - الازم کا مختصر ٹھیرنا ضروری ہے۔

8

ز 0

- م مطلق کا مخفف ہے بات بوری ہو گئی ہے۔ تھیرنا چاہیئے۔
- ٹھیرنا بہترہے نہ ٹھیرنے میں حرج نہیں جائز کا مخفف ہے۔
  - تجاوز کا مخفف ہے یہاں سے گزرجانا چاہیئے

ص علامت وقف مرخص کی ہے ، برِ هنا ملا کر چاہیئے وریہ تھک جائیں تو ٹھیرنا مناسب ہے۔

ن علامت قبل علیہ الوقف کی ہے بہاں نہ ٹھیرنا بہتر ہے۔ صل قد لو صل کی علامت ہے۔ ترک وصل ہے۔ صلے ملا کر ریٹھنا بہتر ہے۔ قف۔ یہاں ٹھیرنا ضروری ہے۔ (صینعہ لعمر ہے)

ک ۔ گذلک کی علامت ہے جو پہلے ہے وہی بیمال بھی ہے ۔ س: علامت سکتہ کی ہے بغیر سانس روکے وقفہ لس ۔

وقفه سکته طویل ، یعنی جتنی دریر میں سانس کیتے ہیں اس سے کم تھیرنا جائز نہیں

ع: رکوع کی علامت ہے۔

ع : اس میں ع کے اوپر کا ہندسہ سورۃ کے رکوع کا نمبر ہے ۔ ع کے نیچے کا ہندسہ سیپارہ کے رکوع کا نمبر ہے اور ، ع کے درمیان کا ہندسہ تعداد آمات رکوع ہے ۔

### معانقته (بغلكير بونا، گلے ملنا)

وقوف من سابک وقف علامت ہے کسی لفظ کے پہلے یا دائیں اور بائیں . . . . تین نقط آجائیں تو یہ وقف المعانقة کملاتا ہے ایسی علامت کی جگہ وقف کرناجائز نہیں اور دونوں کو ملا کر بڑھنا بھی جائز نہیں بلکہ ایک جگہ وقف کرکے دو سری جگہ بغیر وقف کے بڑھنا ضروری ہے ۔) جیسے لا ریب فیہ لا ریب کی جگہ ہر وقف نہ کرکے فیہ پر وقف کرنا دو سری طرح لا ریب پر وقف کرکے فیہ پر وقف نہ کرنا چاہیے ۔ جیسے المہ فلک الکتب لا ریب فیہ هدی وقف کرکے فیہ پر وقف نہ کرنا چاہیے ۔ جیسے المہ فلک الکتب لا ریب فیہ هدی للمتقین میں فیہ (معانقہ) ہے اسی طرح «سورہ قصص "کی ہ سوی آیت میں و نجعل لسکما سلطانا فلا یصلون الیکما جایتنا انتمای ایکنا (معانقہ) ہے۔

## رمصنان اور مدّت ختم قرآن

حوِنکہ رمضان میں ایک قرآن کا سننامسنون ہے اور رسول کریم نے ختم قرآن کی مدت زیادہ سے زیادہ ایک ماہ فرمائی ہے۔ اسلئے حضرت عثمان نے تراویج میں دس آیت فی رکعت بڑھنے کا حکم دیا تاکہ ایک میں غرآن ختم ہوسکے (شراحیاءالعلوم)

### قراءت وتجويد

علم تجوید کہ جس میں طرز تلفظ قرآن سے بحث ہوتی ہے۔ اس علم میں آنحضرت کے لب و لیجہ میں آنحضرت کے لب و لیجہ میں کچھ لیجہ کو جو ادائے قرآن سے متعلق ہے مصحور کرلیا گیا ہے۔ چونکہ بعض قبائل کے لب و لیجہ میں کچھ فرق تھا۔اس لئے آپ نے ان کے طریق پر بھی پڑھنے کی اجازت دی تھی۔

حضرت عمر شنے فرمایا کہ میں نے ہشام "بن صکیم کو سورہ فرقان اپنے طرز کے خلاف ریسے دیکھا تو ان کورسول کریم "کے پاس لے گیا۔حضور نے سن کر دونوں کو صحیح فرمایا۔

حصرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے مسجد میں آکر سورہ نحل اس طرز کے خلاف بڑھی جس طرح میں بڑھا تھا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ تم کو یہ سورت کس نے بڑھائی اس نے کہا۔ رسول کریم نے بھر ایک اور شخص آیا اس نے بھی یہ سورت بڑھی مگر ہم دونوں کے خلاف ، میں نے اس سے بھی دریافت کیا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا۔ میں نے دونوں کو حضور کے خلاف ، میں نے اس سے بھی دریافت کیا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا۔ میں نے دونوں کو حضور کے سلمنے لے گیا۔ حضور نے ان دونوں سے سن کر پسند فرمایا۔ اور میرے سینہ پر ہاتھ دکھ کر فرمایا اعمدیک باللہ یا ابی۔ (مشرح سبعہ قراءت ص ۱۲۳)

### مخارج حروفس (فن تجوید)

 $\supset$ 

ن 🗼 کے سراور اور کے دانتوں کے پیچے سے طدت 🗸 زبان کے سراور اوپر کے دانتوں کی جڑسے۔ ظ ذ ث ل زبان کی نوک اور اگلے دانتوں کے کنارے سے۔ ▲ نیچے کے ہونٹ کے اندر اور اویر کے دانتوں کے کنارے سے ب م و 🕨 ہونٹوں کے بیج میں سے فصنائے دہن ہے یعنی الف تو فقط ایک ہوا ہے کہ اندر سے نگلتی ہے۔ ص ض نہ ذیان کی نوک اور اگلے دانتوں کے درمیان یہ

ء ھ ۔ ابتدائے حلق سے ع ح ۔ وسط حلق سے ع خ ۔ انتہائے حلق سے ق ۔ ابتدائی بیخ زبان اور اور کی تالو سے ل ۔ ابتدائے بیخ زبان اور اور پ

ج شہ زبان کے درمیان اور اور کے تالو کے درمیان سے

ی کنارے اور دانتوں کے گرہ کے
پاس سے یعنی سارے کنارے
زبان کے لگانے سے بائیں
طرف کے اوپر داڑ ہوں کی
جڑسے یا سیدھی طرف سے
گر بائیں طرف سے آسان ہے
لگر بائیں طرف سے آسان ہے
لویز کے دانتوں کے نیچے سے
اویز کے دانتوں کے نیچے سے
اویز کے دانتوں کے نیچے سے

### آيتوں کا شانِ نزول

0

کسی آیت کے نزول کی غرض و غایت کا نام شانِ نزول ہے۔ جیسے بخاری و مسلم سے حضرت جندب ٹی یہ روایت بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ آنحفنور صلی اللہ علیہ وسلم کسی تکلیف کی وجہ سے ایک یا دو راتیں (شاید عشاء یا تنجد) نہ بڑھ سکے اس پر ایک یہودی عورت نے یہ طعنہ دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے (رب ) نے تمہیں چھوڑدیا ہے اس پر سورہ والضحی کی آیات نازل ہوئیں ۔

والسضحى والليل اذا سجى ما و دعك ربك وما قلى...

قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھاجائے (اے حبیب محمد صلعم) آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا اور بنہ ناراض ہی ہوا۔۔۔۔

### اعراب و نقساط ألِ أُسْ . . . :

عرب میں اعراب و نقاط کا وجود لکھنے پڑھنے میں زمانہ قدیم سے تھا۔ (ادب العرب جلا عرب میں اعراب و نقاط کا وجود لکھنے پڑھنے میں زمانہ سے ترک کیا گیا اور کیوں ترک کہ جنون میں ہوسکا کہ کتابت میں ان کوکس زمانہ سے ترک کیا گیا اور کیوں ترک کہ جنون منی اللہ علیہ وسلم کے عمد سے پہلے لکھنے میں مطلق دواج نہ تھا۔ پڑھنے میں تھا۔ حصنون مجی ادشاد فرمایا عن ابھی هو یوۃ قال قال النبی صلی الله علیہ و اعربوالقرآن دواہ البیعقی و ایویعلے ۔ جامع صغیر منتخب کڑالعمال و تاریخ خط بغدادی انعت الوعاق فضائل ان کیش )

اں ادشاد سے یہ مطلب تھا کہ قرآن کو صحیح اعراب سے پڑھو۔ اگر تحریر کاارشاد ہوتا تو ص صرور تعمیل کرتے ۔

عن عمر عن النبى صلے الله عليه وسلم من قرا القران فاعربه كان لكل حرف اربعون حسنة يعن جس نے اعراب سے قرآن براہا۔ اس كو في حرف پالد نيكيال لمس كاربستى)

خلافت داشدہ کے زبانہ تک قرآن میں اعراب و نقاط کا وبود یہ تھا۔ پڑھنے میں اعراب و نقا محفوظ تھے یعنی ش ش ہی پڑھا جاتا تھا۔ س س ہی پڑھاجاتا تھا۔ ظ ظ ہی پڑھی جاتی تھی۔ ط ط ہی بڑھ جاتی تھی۔ فتحہ فتحہ ہی اداکیا جاتا تھا۔ کسرہ نہیں پڑھا جاتا تھا۔ عرب اس پر قادر تھے ۔

صحابہ کرام میں آیت کی علامت .. تین نقطے قرار پائے اور حضرت سیدنا عثمان عنی میں آیت کی علامت .. تین نقطے قرار پائے اور حضرت سیدنا عثمان منی میں میں دس آیتوں کے بعد ہ کا نشان میں ایس کے بعد ابوالاسود آیت کا نشان کی گیا۔ پھر اس کے بعد ابوالاسود آیت کا نشان کی قدائرہ مقرد کیا۔ اور سب سے پہلے عبدالملک بن مروان نے تجاج بن لوسف کو اعراب اوا نقطوں کا حکم دیا۔۔(الجام اللح کام القرآن اللقرطبی)

## آيات محكمات ومتشابهات

0

آیات قرانیہ کی دو قسمیں کی گئی ہیں۔ ایک محکمات دوسرے متشابہات۔ "محکمات " سے مراد وہ آیات قرانیہ ہیں جن کی تفصیر لفظ" و معنی "سان ہو۔ یعنی ان کے معنی مراد بہ آسانی متعین ہوجائیں۔ اس کے مقابلہ میں آیات "متشابہات " ہیں یعنی وہ آیئیں جن کی تفسیر مشکل ہو اور آسانی سے ان کے معنی مراد متعین مذکئے جائیں۔ قرآن میں آیات محکمات اور متشابہات کی بابت بوں بیان کیا گیا۔

هوالذى انزل عليك الكتاب منه ايت محكمت من ام الكتب واخر متشبهت فاما الذين فى قلوبهم زيخ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاويله و مايعلم تاوليه الاالله والراسخون فى العلم يقولون امنابه كل من عنده ربنا ومايذكر والااوالالباب ـ (٣/٩)

(ترجمہ) وہی (اللہ) ہی تو ہے جس نے تم پر (یہ) کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اہلِ کتاب ہیں ۔ اور بعض متشابہ ہیں ۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں " کجی " ہے وہ " متشامبات " کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپاکریں اور مراد اصل پنة لگائیں حالانکہ مراد اصل خدا کے سواکوئی نہیں جانتا اور جولوگ علم میں ہے۔

آل عمران کی ساتوی آیت میں ہے: هوالذی افزل علیک الکتب منه آیت محکمت هن ام الکتب و اخر متشبهت (۳/۹) وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیت صاف معنیٰ رکھتی ہیں وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں۔ اس آیت مذکور میں آیات قرآن یہ کی دو قسمیں کی گئی ہیں۔

- ایک محکمات (Muhkamath) دوسرے متشابھات (Mutashabihath)
- محكمات سے مراد وہ آیات قرآن یہ ہیں جن کی تفسیر لفظا ً و معنی سیسان اور كلیر (Clear) ہو لیمنی اس کے معنی مراد بہ سیانی متعین ہوجائیں ۔ اس کے مقابلہ میں آیات مشابھات ہیں یعنی وہ آیتیں جن کی تفسیر مشكل ہو اور آسانی سے ان کے معنی مراد متعین مذکئے جائیں ۔ آیات قرآن یہ اصولا ً انھیں دو قسم پر منتقسم ہیں: محكم اور مشابہ ۔
- ۔ جس امر کی مراد صاف طور پر یا آبویل کے ذریعہ سے معلوم ہوجائے وہ محکم ہے۔ اور جس چز کا علم خدا وند کریم نے اپنے ہی لئے خاص بنایا ہے جیسے قیامت کا قائم ہونا۔ دجال کا خروج ۔ اور سور توں کے اوائل کے حروف مقطعات ، یہ سب متقابہ ہیں۔ حاکم نے حصرت عبداللہ ابن مسعود کے واسطے سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ " پہلی کتاب (آسمانی) ایک ہی باب (طرز) سے ایک ہی حرف پر نازل ہوا کرتی تھی اور قرآن کا نزول سات (ع) ابواب سے سات حروف پر ہوا

ہے ذاجر (سرزنش کرنے والا) ہے امر (حکم) ہے حلال ہے ۔ حرام ہے محکم ہے متشابہ اور امثال ہے ۔ لہذا تم لوگ اس کے حلال کو حلال بتاؤ اور اس کے حرام کو حرام سمجھو ۔ اور وہ کام کروجس کے کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور اس بات سے بچے رہوجس سے اور وہ کام کروجس کی تم کو ہدایت دی گئی ہے ۔ اور اس کے امثال (Examples) کو عبرت کی نظابوں سے دیکھو اور اس کے محکم پر عمل کرو اور اس کے متشابہ پر ایمان لاؤ اور کہو ہم اس پر ایمان لائے سب کچے ہمارے خدا کی طرف سے ہے ۔

واقم الصلوة ان الصلوة تنهى عن المفتر ولذكر الله اكبر المفتر ولذكر الله اكبر الدر الله اكبر الدر الله الكبر الدر الله الكبر الدر الله الكبر المفتر الما المفتر الما المفتر الما المفتر ا

☆آیت نشامهات ـ ـ ـ جیسے

• الرحمن على العرش استوى (١٦/١٠) فدائ رحمن نے پر عرش ير قرار پكرا

• والارض جميعا قبضة يوم القيمة والسموت

ھطویت جیبینہ ٥ ۲۴/٢ اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹی میں ہوگی اور سمان اس کے سیھے ہاتھ میں لیٹے ہوں گے۔

## ٢ يات ناسخ و منسوخ

قرآن مجید میں تین قسم کانسخ واقع ہوا ہے۔

وں میاں یا ہے اس میں منسوخ ہوگیا۔ تلاوت بھی منسوخ ہوگی ہے جیسے سورہ بیٹنہ کی یہ

آیت تھی لو کان لا بن ادم وادیا من مال لئے۔ (۲) وہ آیت جس کی تلاوت نسوخ ہوگئی مگر حکم باقی ہے جیسے آیت الشیخ والشیخة اذا زنیا

فارجموهما البتةِ نكالا من الله ، والله عزيز حكيمٍ-

(٣) وه آیت جس کی تلاوت پاقی ہے مگر حکم تنسوخ ہوگیا ہے۔ جیسے ان ایکن منکم عشرون صابرون یغلبو المائتین ( اگرتم میں بیس صبر کرنے والے ہوں تو دوسور غالب آجائیں گے ـ يرآيت اس آيت سينسوخ م - الدن خفف الله عنكم و علم ان نيكم ضعفا فان يكن منکیم هانته صابرة یغلبوا هائتین (اب الله نے تخفیف کردی دیکھاتم میں کمزوری پیدا ہوگی

۔ اب کرتم میں سو آبت قدم ہوں گے تو دو سو پر غالب آئیں گے ) نمبر(۱) اور (۲) قسم کی آیت حسب الحکم حضور قرآن میں نہیں لکھی گئیں حدیثوں میں محفوظ

ہیں۔ نمبر (٣)۔ یہ آیت قرآن میں موجود ہے۔ نمبر (١) کے توکسی طرح باقی رہنے کی صرورت می مد تھی۔ نمبر (۲) کا حکم اس لئے باقی ہے کہ وہ دیگر آیات واحادیث سے بھی ستنبط ہوتا ہے۔ نمبر (۳)

کواس لئے رکھا گیا ہے کہ اس سے دیگر احکام کے استنباط میں مدد ملتی ہے۔ نسخ وغیرہ جو کچھ فرآن میں ہوا ہے وہ سب حصنور کے امرسے اور حصنور کے سلمنے ہوا ہے۔ آپ کے بعد میں کوئی تغیر و ترمیم نہیں ہونی ۔ اس لئے کوئی شک واعتراض کی گنجائش نہیں ۔ آپ کے بعد صحابہ \* نے کمال

احتیاط سے لکھا ہے ایک حروف بھی ادھرسے ادھر ہونے نہیں دیا۔

قال ابن الزبير قلب لعثمان بن عفان والذين يتوفون  $\dot{\mathcal{U}}$  قال قد نسختها الاية الاخرى لخ فلن نكبها او تدعها قال يا ابن اخي لإ اغير شيئا منه من مكانه (يعني ابن زبير في عثمان سے كها كه يه آيت منسوخ ب اس كو مذلكھول عثمان نے کہا میں کچے بھی اپن جگہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ (بخاری مغازی)

باقی سورتوں فی بیر نہ ناسخ نے نہ منسوخ ۔ میں نے ان سورتوں کے نام لکھدیئے ہیں جن میں ناسخ و منسوخ کے متعلق بحث پیش آتی ہے ۔ بعض علما کسخ کے قابل ہی نہیں ہیں ۔ جو لوگ تشخ کے قابل ہیں وہ آیت ما نِنسخ مِن آیة او ننسها نات بخیر منها او مثلها ہے استدلال كرتے ميں ليكن ابوسم كھتے ميں كہ آيت سے مراد آيت قدرت ہے ۔ يي سياق و سباق سے کلام ثابت ہے ، آیت قرآن مراد نہیں ۔ امام رازی نے بھی اس آیت سے نیم آیات قرآنی میر استدلال کرنے میں کلام کیاہے ۔

32

شاہ ولی اللہ دہلوی صرف پانچ جگہ نسخ کے قابل ہوئے ہیں (فوز الکبیر) دوچزں ہس ایک نسخ ۔ ایک بدا۔

بدا ۔ یعنی کوئی چیز پہلے سے معلوم نہ ہو بعد کو معلوم ہوجائے ۔ یہ بات خدا وند ذوالجلال کی شان کے خلاف ہے۔مسلمان اس کے قابل نہیں ۔ نہ یہ قرآن میں ہے۔

نسیخ - یہ کرپہلے سے علم تھا۔ مگر رانہ اور مصلحت اس کے مساعد نہ تھا۔ اس لئے اول حکم اس وقت کی مصلحت کے موافق دیا گیا۔ یہ نسخ قرآن میں ہے۔ یہ طبیب حاذق کی تبدیلی نسخہ جات کی طرح ہے۔

یمی نسج نہیں ہوا ریہ وسے ہی ہیں جیسے انبیاء سابقین کے عہد میں تھے ۔

اے مسلمان ہر گھڑی پیشِ نظر آیسه لایخسف المسیسعاد رکھ یہ لسسان العسسر کا پیغام ہے الله حق یاد رکھ الله حق یاد رکھ (اقبال م

### قرانی چیلنج

The Ultimate Challenge of the Holy Quran

0

قل لين اجتمعت الانس والجن على ان ياتو بمثل هذا القران لا ياتون بمثله و لوكان بعضهم للعض ظهيرا

ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ،

اور ہم نے اس قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کردی میں اس میں اکثر الناس الا کفود ا (۱/۱۰) میں۔ فابسی اکثر الناس الا کفود ا (۱/۱۰) مگر (افسوس کہ) اکر لوگوں نے انکار کرنے کے سواقبول نہ کیا"

> ۰ عظیم کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خوال ہے مگرصاحب کتاب نہیں

# عظمت ِقرآن

لوانزلنا هذا القران على جِبل لرايته خاشعا متصدعا مِن خشيته اللهِ تلكِ الامثال نضرِ بهاللناس لَعَلَهُمُ يتفكرون (٢٨/٦)

کلک او المان العقوب العامل مسلم یک وقت م اگر ہم اس قرآن کو کسی بپاڑیر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ خدا کے خوف سے (وہ) دیا اور پھٹا ہا ہے اور یہ باقی ہم ان لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں۔

يس والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم (٢٢/١٨)

ولقدیس فاالقوان للذ کو فہل من مدکو ) اور ہم نے قرآن کو مجھنے کے لئے آسان کردیا۔ پس کوئی ہے ؟ کہ سوچے سمجھے (اور اس پر عمل کرے ۔(۱/۲۷)

> فاقرء و اها تيسر هن السقسر ان (۲۹/۱۳) پس جتنا آسان بوسكے اتناقرآن يڑھ لياكرور

قرآن میں ہو عوط زن اسے مرد مسلمان اللہ کرے عطا تج کو جدت کر دار

#### خصائص قرآن

انه لقر ان کریم فی کتب مکنون لایمسه الاالمطهرون تنزیل من رب العلمین " (۲۲/۱۲) ، بهشک یه برات دیم کافران یه بوکتاب محفوظ می (لکها بوا) یه اس قرآن) کووی باته لگاتے بین جو پاک بین (اوریه) پروردگار عالم کی طرف سے آثاراً گیا ہے۔

#### قرآن راهنے سے پہلے

فاذا قوات القرآن فاستعذبالله من الشيطن الرجيم (٩/١٣) لي جب من ترتران ريط لكوتو (ضرور) «شيطان مردود " سے پناه مانگ ليا كرو۔

#### آداب قرآن

- بورے قرآن کا حفظ کرنا فرض کفایہ اور عین سنت ہے۔ قرآن کو (اس کی عظمت کے پیشِ نظر) بوسہ دینا مستحب ہے۔ (حضرت عکر مدرضی الله عنه قرآن کو بوسہ دیا کرتے تھے۔)
- تران کو نوشبولگانا مستخب ہے۔ قرآن کو چاندی کو جلادینا جائز ہے۔ جلا کر اس کی راکھ کو ہستے یانی میں یا جھاڑوں کے کنڈ کنڈ دوں میں ڈالدیں یا حباں مناسب مجھیں ڈالدیں (مگر نجس جگہ نہ ڈالیں)
- پی میں میں میں اسور توں یا ان کے اعداد کے نقوش کو کسی برتن رپر زعفران یا سیاہی سے لکھ کر پینا جائز ہے۔ • بحالتِ جنابت قرآن کو ہاتھ لگانا جائزِ نہیں۔

#### سماعتِ قرآن کے آداب

و اذا قوی القوآن فاستمعواله و انصتوالعلکم تر حمون (۹/۱۴) اور جب( بھی) قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو ۱۰ور خاموش رہا کرو ٹاکہ (اس ادب اور سماعت قرآن کی وجہ سے) تم پرر حم کیا جائے۔

#### سماعت قرآن

ہ سے ر اچھی باتوں ریے عمل کرنے والے

فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أولليك الذين هداهم الله وأولليكِ هم إولوالالباب (٢٣/١٦)

پس میرے ان بندوِّں کو خوشخبری سنادو جو بات کو سنتے اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں ۔ سی وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور سی عقل والے ہیں ۔

# فصنائل اور رموزِ قرآن

وها من غائبة في السماء والارض الافي كتب مبين " (٢٠/٢) اور آسمانول اور زمين مي كوئي بوشيه چيز نهي بوئي)

 $\bigcirc$ 

ان هذا القران يقص على بنى اسرائيل اكثر الذى هم فيه يختلفون وانه رحمة للمومنين (٢٠/٢)

بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سلمنے اکر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں ( پیج سیج ) بیان کردیتا ہے اور بے شک یہ مومنول کے لئے ہدایت ور حمت ہے۔

 $\bigcirc$ 

وبالحق انزلنه وبالحق نزل وما ارسلنک الامبشراوندیرا و قُسُرانًا فرقنه لتقراه علی الناس علی مکث و نزلنه تنزیلا " (۱۵/۱۲) اور بم نے اس قرآن کو سپائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ اترا بھی سپائی کے ساتھ اور اے محمد صلعم بم نے آپ کو (نیک اعمال کے نتائج) کی خوشخبری دینے والا اور (برے اعمال کے نتائج) سے درانے والا بناکر بھیجا ہے) اور بم نے قرآن کو جزو جزو کرکے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تھیر ٹھیر کراور زبانے کی رعایتوں کے لحاظ سے) آہت آہت آہت نازل کیا ہے "۔

 $\bigcirc$ 

وقال الذين كفرو الولا نزل عليه القران حملة واحدة كذلك لِنُبَتِتَ به فوادك و رتلنه ترتيلا (١٩/١) اور كافركة بين كراس برقرآن ايك بي دفعه كيول م آثاراً كيا ؟ اس طرح آبسة آبسة اس لي آثاراً كيا كراس سے تمهادے دل كو قائم ركھيں اور اسى واسطے بم اس كو تھير تھير كر بڑھتے

### نور وكتاب روشن

0

قد جاء کم من الله نور و کتب مبین کے تحقیق الله کی طرف سے تمهارے پاس نور اور کتاب روشن آچکی ہے۔ ریڈی میڈ کتاب ؟

ولو نزل عليك كتبا في قرطاس فامسوه بايديهم لقال الذين كفروان هذا الاسحر مبين (انعه-١)

اے پیارے جبیب ! اگر ہم آپ پر ایسی کتاب بھی آسمان سے اتاری جو اوراق Pages میں کھی ہو۔ وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کی تو وہ جو کافر ہیں سی کہیں گے کہ یہ فقط ایک جادو کا تماشا ہے۔

0

و ان يرواكل اية لا يو منو ابها (انعام ٣)
اور اگر وه تمام نشانيال بھى ديكھ ليں كے تب بھى وه ايمان نه لائيں كے ـ
ان هذا القر ان ان يهد للتى هى اقوم (قرآن)
بلاشه يه قرآن (سفر زندگى ميں) ميں اس راه كى طرف رہنمائى كرنا ہے جو سب سے سيرھى اور محكم راہ ہے ـ

و نزلنا علیک الکتب نبیانا لکل شی ع وهدی و رحمته وبشری
 للمسلمین (۱۹/۸۹)

اے محد صلعم ہم نے آپ پر یہ کتاب محصٰ اس لئے نازل کی ہے۔ تاکہ ہر مسائل کا حل بیان کرے اور عالم انسانیت کے لئے ہدایت اور رحمت اور جو ایمان لاچکے ہیں ان کے لئے جنت کی بشادت ہے۔ اناانزلناعلیکالکتب للناس بالحق فمن اهتدی فلنفسه و من ضل فانماعلیها و ماانت علیهم بوکیل ( γ/ / / / )

اے محد صلعم ، بے شکم ہم نے آپ سر اس کتاب (قرآن)کو نازل کیا ہے جو تمام نوع انسانی کی ہدایت ور ہنائی کے لئے حق ہے۔ ہدایت ور ہنائی کے لئے حق ہے۔

۔ پس جو کوئی اس سے ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے ہی لئے (نفع حاصل کرے گا) اور جو کوئی ( اس کی ہدایت کو نامان کر) گمراہ ہو گا تو اس کی گمراہی کا وہاں اسی پر پڑے گا۔ (اس جمت کے اتمام پر) اے محد صلعم آپ کواُن پر نگہبانی اور گواہ کی حیثیت سے بری ہیں (جوِنکہ آپ ٹے اپناحق ادا کر دیا ۔)

# صحيفۂ قرآن

د سول من الله يتلوا صحفا مطهره فيها كتب قيمه (٣٠/٢٣) پيدسول (يعنى حضرت محمد صلعم) تم كوپاك صحيح فيعني قرآن بره كرسناتے ہيں جس ميں معقول باتيں لھي ہوئي ہيں۔

قرآن غور و فکر کے لئے نازل ہوا

افلایتدبرون القرآن ام علی قلوب اُقْفَالَهَا (۲۰/۷) کیایہ لوگ قرآن میں عذر وفکر نہیں کرتے کیاان کے دلوں پر قفل پڑے ہیں۔

#### تذكره قرآن

ان هذا لفی الصحف الا وللی صحف اور اهیم و موسی (۳۰/۱۳) بے شک (جو بات قرآن میں ہے) میں بات تو الگے صحفوں میں بھی ہے ابراهیم اور موسی کے صحفوں میں بھی ہے۔

(یعنی الله کو اله مانو اور طاعوت سے بحوِ اور جو احکام خدا نے نازل کتے ہیں اس ریے عمل کرو۔)

### نورِ قرآن

فامنوبالله ورسوله والنورالذي انزلنا -

مخزن القرآن

بس ایمان لاؤالٹداس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے آثارا ہے۔

یعنی۔ قرآن مثل آفراب ہے جس طرح دنیائے انسانیت و حیوانیت کی پرورش ہادی عنصری لحاظ سے آفراب کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ وہی ہماری کھیتیاں اور ہمارے میوے پکاتا ہے رنگ روپ عطا کرتا ہے زندگی کے لئے حرارت و روشنی عطا کرتا ہے ۔ اور پانی برسانے ہوا چلانے میں مدد میتا ہے۔ لیے میں قرآن بھی ہماری باطنی دنیا کا سورج ہے۔

وانه لتنزیل رب العلمین نزل به الروح الامین اله الور الامین اله الوری الامین جرتیل) اوریه (قرآن (فدائے پروردگار عالم کا آبادا ہوا ہے۔ اس کو امانت دار فرشة روح الامین (جرتیل) فی الکر اتراب

#### اوقات تلاوت

و قر ان الفجر ان قر ان الفجر كان مشهودا -(۱۵/۹) اور صبح كوقرآن روهو كول كه صبح كے وقت قرآن كاروهنا موجب حصنوري ہے۔

#### قرآن شفااورر حمت ہے

وقل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا و ننزل من القران ماهوشفاء ورحمته للمومنين ولايزيد الظلمين الاخسارا -(١٥/٩) اور كمدوكه حق آگيا اور باطل نابود بهوگيا ـ به شك باطل نابود بهونے والا به \_ اور بهم قرآن (كے ذريعه) سے وہ چيزنازل كرتے بيں جو مومنوں كے لئے شفا اور دحمت ہے اور ظالموں كے حق من تواس سے نقصان مى برا ها ہے ۔

اے محد صلع ، بے شکم ہم نے آپ پر اس کتاب (قرآن)کو نازل کیا ہے جو تمام نوع انسانی کی بدایت ور منائی کے لئے حق ہے۔

بدیں جو کوئی اس سے ہدایت حاصل کرے گاوہ اپنے ہی لئے (نفع حاصل کرے گا) اور جو کوئی ( اس کی ہدایت کو نامان کر) گراہ ہو گا تو اس کی گراہی کا وہاں اسی پر پڑے گا۔(اس جمت کے اتمام میہ) اے محد صلعم آپ کواُن پر نگہ بانی اور گواہ کی حیثیت سے بری ہیں (جو نکہ آپ نے اپناحق ادا کر دیا ۔)

#### صحیفۂ فرآن ص

ر سول من الله يتلوا صحفا مطهره فيها كتب قيمه (٣٠/٢٣) پدرسول (يعنى حضرت محمد صلعم) تم كو پاك صحب خفي يعنى قرآن ريه كرسناتے ہيں جس ميں معقول باتيں لھى ہوئى ہيں۔

قرآن غور و فکر کے لئے نازل ہوا

افلایتدبرون القرآن ام علی قلوب اُقْفالَها (۲۱/۷) کیایہ لوگ قرآن میں عدروفکر نہیں کرتے کیاان کے دلوں پر قفل پڑے ہیں۔

#### تذكره قرآن

ان هذا لفی الصحف الا وللی صحف ابد اهیم و موسی (۳۰/۱۲) بے شک (جو بات قرآن میں ہے) میں بات تو انگے صحیفوں میں بھی ہے ابراهیم اور موسی کے صحیفوں میں بھی ہے۔ کے صحیفوں میں بھی ہے۔

(یعنی الله کو اله مانو اور طاعوت سے بحوِ اور جو احکام خدا نے نازل کتے

ہیں اس پر عمل کرو۔)

### نور قرآن

فامنوبالله ورسوله والنورالذي انزلنا -

پس ایمان لاؤ الله اس کے رسول اور اس نور برجو ہم نے آثار اہے۔

یعنی ۔ قرآن مثل آفراب ہے جس طرح دنیائے انسانیت وحیوانیت کی پرورش ہادی عنصری لحاظ ہے آفراب کو مرکزی حیثیت حاصل ہے ۔ وہی ہماری تھیتیاں اور ہمارے میوے پکاتا ہے رنگ روپ عطا کرتا ہے زندگی کے لئے حرارت وروشنی عطا کرتا ہے ۔ اور پانی برسانے ہوا چلانے میں مدد دیتا ہے ۔ لیے میں قرآن بھی ہماری باطنی دنیا کاسورج ہے ۔

وانه لتنزیل رب العلمین نزل به الروح الامین الله المروح الامین الله المروح الامین الله المروح الامن (جرتیل) اوریه (قرآن (فدائے پروردگار عالم کا آثارا ہوا ہے۔ اس کو اہائت دار فرشته روح الامن (جرتیل) نے لیکر اترا۔

#### اوقات تلاوت

و قران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا -(۱۵/۹) اور صبح كوقرآن برهوركيول كه صبح كے وقت قرآن كا برهناموجب حضورى ہے۔

#### قرآن شفااورر حمت ہے

وقل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا و ننزل من القران ماهوشفاء و رحمته للمومنين ولايزيد الظلمين الاخسارا -(١٥/٩) اور كمدوكه حق آكيا اور باطل نابود بموكيا به شك باطل نابود بمونے والاہ ، اور بهم قرآن (كے ذريعه) سے وہ چيزنازل كرتے بيں جومومنوں كے لئے شفا اور دحمت ہے اور ظالموں كے حق من قواس سے نقصان مى بڑھتا ہے۔

Maqzan-ul-Quran

قرآن مجید " لوح محفوظ " بل هو قران مجید فی لوح محفوظ ر ۳۰/۱۰) (یه کتاب بزل وبطلان نهیس) بلکه به قرآن مجید ہے اور یه لوح محفوظ (لکھا ہوا) ہے۔

### حقِ تلاوت

الذین اتینهم الکتب یتلونه حق تلاوته -(۱/) جن لوگول کو ہم نے قرآن دیا ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جسیا کہ اس کے پڑھنے کاحق ہے۔

#### فائده تلاوت

انما المومنون الذين اذا ذكرالله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم اينه زادتهم ايماناوعلى ربهم يتوكلون 4 مناهم اينه زادتهم ايماناوعلى ربهم يتوكلون 10 مناهم الله كاذكر بوتام النه كادبال النه

آیات الهی ان کو رپڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو اور بھی زیادہ کردیتی ہیں اور وہ ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔

### حفاظت وافهام قرآن

ان علینا جمعه و قرانه فاذا قرانه فاتبع قرانه نم ان علینابیانه را ۲۹ ) بینا جمعه و قرانه فاذا قرآن) کو جمع کرنا اور اس کارپھنا یے پھر جب ہم پڑھیں تو آپ اس کے پڑھنے کے ساتھ پھر بے شبہ ہم پر ہے۔ اس کو کھول کر (لوگول) کو سجھانا اور بتانا۔

### كتاب عزيز

وانه کتب عزیز لایاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید - ( ۲۲ ) حکیم حمید - ( ۲۲ ) اور بے شک یه قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو غالب ہے باطل نداس کے سلمنے سے اور نداس کے جھے سے آئیگا۔ ایک حکمت والے اور خوبیوں والے کی طرف سے نازل ہوا۔

### حقِ تلاوت

انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبین من بعد و اوحینا الی ابر اهیم واسمعیل و اسحق و یعقوب والاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هرون وسلیمن واتینا داود زبورا و رسلا قد قصصنهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی نکلییما ۔ (ناءرکوع۳۳)

رساد رہ فصط ملیف و عجم ، ما نمو کی حسید اور اور ان کے بعد کے بیوں کی ہے جیسا کہ نوح اور ان کے بعد کے بیوں کی تھی ۔ ہم نے بید کتاب آپ کی طرف وجی کی ہے جیسا کہ نوح " اور ان کے بعد کے بیوں کی تھی ۔ ہم نے اہراہیم ، اسمیعل ، اسحق ، یعقوب اور اولاد یعقوب عیسی ، ایوب ، یونس اردن اور سلیمان کی طرف بھی وجی نازل کی اور ہم نے داؤڈ کو (کتاب) زبور دی \_\_\_\_ اور بہت سے اور بہت سے الیے رسول بھی ہیں جن کا تذکرہ آپ سے نہیں گئے ۔ اور موسی نے اللہ سے (در بردہ) گفتگو بھی کی۔ ایسے رسول بھی ہیں جن کا تذکرہ آپ سے نہیں گئے ۔ اور موسی نے اللہ سے (در بردہ) گفتگو بھی کی۔ فرآن \_ ۔ آ یات بینات

مران من الظلمت الى على عبده ايت بينت ليخرجكم من الظلمت الى

هو الدی یعزل معنی عبده ایت جیمت میسور جدم من انطقمت ای النور رصدیدا) ۲۷/۱۱ النور رصدیدا) ۲۷/۱۱ وی الله جوایین بنده بر کلی آیتی آنارتا ہے تاکہ وہ تم کو تاریکیوں سے نور میں لائے۔

★ الحمد الله الذي انزل على عبده الكتب ولم يجعل له عوجا - سا/ ١٥ ماري مدتعريف خدا مي كوب جس نے لينے بندے حضرت محمد صلعم پريہ كتاب نازل كي اور اس سي كس طرح كى كجي (اور پيچيدگی) ندر كھي ۔

### دعوت ِقرآن اور اہلِ کتاب

قل ياهل الكتب تعالوا الى كلمة سواء بينناوبينكم الانعبد الاالله ولا نشرك به شياء ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولو فقو لو ا اشهدو ابانا مسلمون ها الله

آپ کمہ دیجئے اسے محمد صلعم کے اسے اہل کتاب آؤ اس بات پر جوہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں (تسلیم کی گئ) ہے وہ بیہ کہ خدا کے سواہم کسی کی عبادت مذکریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں اور ہم میں کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے اگریہ لوگ (اس بات کو) نہ مانیں تو(ان سے) کہدو کہ جم کواہ رہو کہ ہم (خدا کے)فرمانبردار ہیں۔۔۔

#### نور كتاب

قد جاء كم من الله نور وكتب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلم و يخرجهم من الظلمت الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم - (٧/٠)

بے شک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور کتاب روش آجی ہے جس سے خدا اپنی مرضی پر چلنے والوں کو نجات کے رہتے دکھاتا ہے۔ اور اپنے حکم سے اند بیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ان کو سیدھے رہتے ہر چلاتا ہے۔

### قرآن عربی به زبانِ رسولِ عربی ا

حم تنزیل من الرحمن الرحیم کتب فُصّلت اینتهٔ قرانا عوبیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فاعرض اکثر هم فهم لایسمعون - (۲۳/۱۵) م (یه کتاب خدائے) رحمٰ ورحیم (کی طرف) سے اتری ہے ۔ (ایسی) کتاب جس کی آیتی قرآنی (زبانِ) عربی میں واضح بیں ان لوگوں کے لئے ہو سمجھ رکھتے ہیں جو بشارت بھی سنتا ہے اور خوف بھی دلتا ہے کین ان میں سے اکتروں نے منے پھیرلیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔"

### قرآنی قصوں کی وجہ تسیمہ

وكلا نقص عليك من انباء الرسل مانثبت به فوادك وجَاءَكَ في هذه الحق وموعظته و ذكرى للمومنين ـ ١٣/١

اے محد صلعم ہم جتنے واقعات یاقصے آپ سے بیان کرتے ہیں ان کے ذریعہ سے ہم آپ کے اس کو مصنوط کرتے ہیں ان کے ذریعہ سے ہم آپ کے اس کو مصنوط کرتے ہیں ڈھارس بندھاتے ہیں اور ان قصاول کے ضمن) میں (ایک تو جو) حق بات وہ آپ کے پاس میپنی اور اس کے علاوہ ان قصائص میں (مسلمانوں کے لئے) نصیحت اور ان ہے۔

### فوائدِ قرآن

0

يايها الناس قد جاء تكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى و رحمته اللمومنين قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا هواخير ممايجمعون "(اا/ا)

کوگو بتمهارے پاس پروردگاری طرف سے (یہ قرآنی) نصیحت اور دلوں کی بیمار بوں (کفر، شرک، نفاق) کے لئے شفاء اور مومنوں کے لئے بدایت اور رحمت آپیونچی ہے۔ کمدو کہ (یہ کتاب) اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی سے (نازل ہوئی ہے) پس اس بات کے لئے حوثی مناؤ (حوِنکہ) یہ اس سے بہترہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔

0

و ننزل من القران ماهو شفاء و رحمته للمومنين ولايزيد الظلمين الاخسار "(٥/٩)

ہم قرآن (کے ذریعہ) سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کیلئے شفٹ اور رحمت ہے ۔ اور ظالموں کے حق میں تواس سے (انھیں)نقصان ہی ہوتا ہے ۔ (جیسے ہمان کا پانی صدف کے حق میں موتی فظالموں کے حق میں نبرہوتا ہے)

طسس تلک ایت القران و کتب مبین هدی و بشری للمو منین " (۱۹/۱) طس سیه قرآن کی آیتی کھلی اور واضح کتاب کی آیتی ہیں۔ مومنوں کے لئے ہدایت اور بشارت (خوشخبری) ہے ۔

وہ قوت بازوئے مومن کی قرآن نے پیدا نہیں دیکھااب تک اہل بوروپ نے مشینوں میں

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# ٣ نحصنور صلعم اور فصنائلِ قرآن

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(١) خيركم من تعلم القرآنِ او علمه (صحاح سِتْ) ِ

• تم میں بہتروہ ہے جس نے قرآن کو سیکھااور دوسروں کو سکھایا۔

(٢) الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة والذي يقرا القران ويتعتع فيه وهوعليه شاق له اجران (صحال ستر)

اہر قرآن ان عزت دار فرشنوں کسیاتھ ہے جو (لوح محفوظ کے پاس) لکھتے رہتے ہیں۔ اور جو شخص کہ قرآن کو دک دک کر اور جکلا کر رپھتا ہے اور اس میں اس پر محنت رپرتی ہے تو اس کو دوہرا تواب ہے۔ (ماہر سے مراد ہے حافظ قاری اور قرآنی علوم کا عالم۔)

(٣) من قراحرف كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها القول الم حرف الف حرف ولام حرف وميم حرف (ترنزي)

جوشض كآب الله كالك عرف برفي اى كے لئے الك عرف كے بدله من نكى ہے اور اس الك نكى كے بدله ميں ويسى مى دس نيكيال بيں۔ (يعنى برنيكى كا تواب دس گناہے) ميں يہ شميس كمتاكه المهم الك عرف ہے (بلكه) الف الك حرف ہے لام الك حرف ہے اور ميم الك حرف ہے (توصرف المهم كسف سے تيس نيكيال مل كئس۔)

(۲) یقول الرب تبارک و تعالی من شغله القران عن ذکری مسالتی اعطیتة افضل ما اعطی السائلین و فضل کلام الله تعالی علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقه (ترنزی داری بیقی) فرات بی الله تبارک الله و تعالی که جس شخص کو قرآن نے مشغول دکھا (۱۰)میری یاد سے

فرمائے ہیں اللہ تبارک اللہ و بعالیٰ کہ جس مص تو قرآن کے مستعول رکھا( '') میری یاد سے اور مجھ سے اپنی حاجبتیں مانگنے سے (یعنی اسے قرآن پڑھنے سے فرصت نہ ملی) تو اس کو اس سے سر دول گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں ۔ اور فصنیات اللہ تعالیٰ کے کلام کی تمام کلاموں پر ایسی ہے جسی کہ فصنیات اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر ۔

(٥) مِن قرا القران وعمل بما فيه البسا والداه تاجا يوم القيمة ضوء احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لوكانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا (احمر الوداؤد)

• جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا تو اس کے ماں بآپ کو ایک ایسا تاج قیامت کے دن مہنایا جاہئے گا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی بہتر ہوگی اگر وہ سورج تمہارے اس دنیا کے کھروں میں ہو ، پس تم کیا خیال کرتے ہو اس شخص کے متعلق جس نے اس بر عمل کیا ہے۔

(٤) من قرا القران فاستظهره فاحل حلاله ف حرم حرام ادخله الله الجنة وشفعة في عشرة من اهل بيته كلهم قد وجبت له النار - (ترمذي - اب ماجه)

• جسِ نے قِرْآن بِرِیْھا پھر یاد کرلیااس کو پھر اِس کے حلال جانااور اس کے حرام کو حرام جانا تو داخل کرے گا اس کو اللہ جنت میں اور اس کی سفارش قبول فرمائے گا بورے دس آدمیول کے حق میں اس کے کھر والوں میں سے کہ ان میں سے ہر ایک حبنم کامستحق ہوچکا تھا۔

(> ) لاحسد الا على اثنين رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به اناء اليل واناء النهار ورجل اتاه الله مالا فهو ينفق منه اناء الليل واناء النهار (بخارى برندى نسائى)

وات الملها در (۱۶۰ سامید) و اتفاد میلی و اتفاد میلی و اتفاد و اتفاد و اتفاد و اتفاد و اتفاد و ایسی وه جس کو میلی میلی وه جس کو اللہ نے قرآن دیا اور وہ رات ِ دن اس کو بڑھتا رہتا ہے اور دوسرا وہ جس کو خدا نے مال دیا اور وہ رات دن اس میں سے خرچ کرتا ہے (اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں)

(٨) ان الله تعالى اهلين من الناس قالو يا رسول الله من هم قال هم اهل القران اهل الله و خِاصته (ابن اجه)

، مس اللوان المس الله و حاصله راب بها • بي شك الله تعالىٰ كے لئے لوگوں میں سے بعض لوگ ، خاص گھر كے لوگ ہیں۔ صحابہ نے عرض كيا يارسول الترصيلعم وه كون لوك بين ؟ فرمايا قرآن والے (يعنى كثرت سے قرآن یڑھنے والے) کہ وہ الدسٹ حرالے لوگ ہیں اور خاص اس کے ہیں۔

(٩) يا ابا ذرلان تغدوا فتعلم اية من كتاب الله تعالى خير لك من ان

تصلى مائة ربعة (ابن اجِر)

• اے بودر (صحابی کا نام ہے) گرتم صبح کو اللہ تعالیٰ کی تتاب سے ایک آیت سیکھ لو تو یہ بہتر ہے اس سے کہ سور کعت نماز بردھو۔ (یہاں تلاوت قرآن نفل (۱۰۰) نمازوں سے افضل بتائی گئ)

(١٠) اهلِ القـران اهل الله (نسائی)

• قرآن رہے کر جو آس پر عمل کرتے ہیں وہی در حقیقت اللہ والے ہیں۔

(11) حملة القران اولياء الله (<sup>ويل</sup>ي)

• قرآن کے حامل اللہ کے ولی اور دوست ہیں۔

(11) اشراف امتى حملة القسران (ييمِقّ طبرانّ)

میری امت میں سب سے زیادہ عزت و شرف دکھنے والے حاملان قرآن ہیں۔

(١٢) اقرو القران فانه ياتي يوم القيمة شفيعا لاصحابه (مسلم)

وِ تم رپھا کرو قِرآن کو کیوں کہ وہ آئے گا قیامت کے دن اسپے رپھنے والوں کی سفارش کرنے کے لئے (خداکے پاس)

١٣) افضل عبادة المستى فراءة القران-(يسمَّ)

میری امت کے لئے سب سے انصل عبادت قرآن کا بڑھنا ہے۔

(1۳) اذا حب احد كم ان يحدث ربه فليقراء القران- (جائع صغير) • جبتم مين سے كوئى يہ چاہئے كہ اپنے رب سے گفتگو كرے تواس كو قرآن را مان چاہيئے۔

(١٣) ان هذا القلوب تصداء كما يصدا الحديد إذا أصابه الماء-قيل

يا رسول الله ماجلاع ها قال كثرة ذكر الموت و تلاوة القران (يسمُّ) • بے شک ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح زنگ آلود ہوجاتا ہے لوہا جب اس کو پانی

لگ جاتا ہے۔صاحبہؒ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (دلوں کا) زنگ کس چیز سے صاف ہوتا ہے؟ فرمایا موت كوكرثت سے ياد كرنا اور قرآن برهنا۔

(10)اعبدالنا اكثرهم تلاوة للقران (*ويلى*)

انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گذار وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ قرآن رکڑھتا

(۱۴) من اراد علم الاولین والاخرین فلیدبر القران (ویلی)
• جو شخص اگلول اور چیلوں (تمام انبیاً ورسل) کے علم کو حاصل کرنے کا ارادہ کرے تواس کوچاہیئے کہ قرآن میں غور وفکر کرے۔

(١٤)النظر في كتاب الله عبادة ـ (ويلم)

• الله كى كتاب (قرآن) كو محبت سے ديكھنا بھى عبادت ہے۔

(١٨) تبرك سيالقرآن فهوكلام الله وطران)

• (اے مسلمان) تو قرآن سے خیرو برگت حاصل کر کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔

﴿ (١٩) انِ الذي ليس في جوفِهِ شبي ء من القِر ان كالبيت الخربِ (ترذي)

• بے شک وہ شخص جس کے اندر کھیے بھی قرآن نہ ہو (کچیے بھی یاد نہ ہو) ویران گھر کے مانند ہے (٢٠) لا يعذب الله قلبا وعي القران (<sup>ريل</sup>مِ)

• الله الله علب كوعذاب نهيس ديگاجس نے قران كى حفاظت كى ہے۔

(٢١) الله اشداذنا الى قارى القران من صاحب القينة الى القينة (إبن اجر)

• الله تعالیٰ قرآن رہے والے کو اس قدر ر عنب و شوق سے سماعت فرماتے ہیں جیے لونڈی کا مالک اپنی گانے والی لونڈی کا گانا بھی اس قدر رغبت و شوق سے نہیں سنتا۔

(٢٢) ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و يتد

ارسُ له بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة و حفتهم

الملئيكة وذكو هم الله فيمن عنده (مسلم - ابوداود) به ختم تسران كاجواز بند • جب کچھ لوگ خدا کے کسی کھر (مسجد) میں جمع ہوتے ہیں ، کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور

آپس میں ایکدوسِرے کو بڑھ کر سناتے ہیں توان پر نسکین اترتی ہے رحمیت ان کو ڈھانک لیتی ہے ، فرشتے ان کو کھیر لیتے ہیں اور حق تعالیٰ اپنے مقرب فرشنوں میں ان کا ذِکر فرماتے ہیں۔

(٢٣) من قبرا اعشر إيات في ليلة لم يكتب من الغفلين (عاكم)

• اگر کوئی شخص مررات کو دس آینتی بڑھ لیا گرے تو پھر اس کا شمار غافلوں میں نہیں ہو گا بلکه عبادت گذاروں میں ہو گا۔

# غزواتِ نبوی یړایک نظر



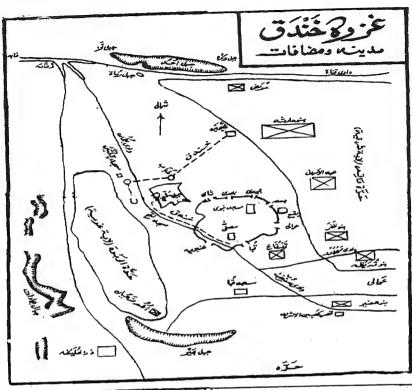

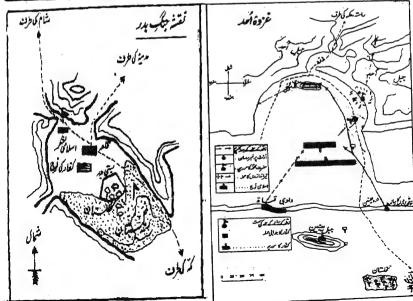

### قرآن ۔۔ اسباب ومصالح کا قائل ہے

0

قرآنِ مجیدنے جابجا مخلوقاتِ الهی میں تد بر اور تفکر کی دعوت دی ہے۔ اگر یہ "صحیفہ ،قدرت" اسباب و مصالح (Sources) سے خالی ہوتا تویہ دعوت بے سودتھی ،قرآن ان عجائب قدرت (Wonders) کو "آیات الله" (خدا کی نشانیاں) کے نام سے تعبیر کرتا ہے اور ان کے اسرار و حکم پر عور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے اور اسی دلیل سے وہ خدا کی قادر و حکم ہستی کے وجود پر استدلال کرتا ہے۔ اگر یہ چزیں اسباب و مصل لے سے خالی ہو تیں تو ان میں عور و فکر کرنا ہے کا دہوتا ،قرآن نے آسمان و زمین ،چاند و سورج ، ہوا ،بادل ، چھول ، چھل ،جسم و جان ،ان میں سے ہرشتے کو اللہ کی وسیح قدرت اور دقیق مصلحت کا اعلان عام قرار دیا ہے۔ اور انسان کو بار بار ادھر متوجہ کیا ہے حضرت سیدی عوق شاہ علیے الرحمہ نے کیا خوب کہا ہے ۔

کہوں کسیا بحرو جودہے (دو) حباں کی جس میں کہ بودہے کوئی قطرہ ہے کوئی نقش ہے کوئی موج کوئی حباب ہے

قرآن كهاہے:

مسمان اور زمین کے بنانے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں

مجموعہ آیات الی ہے سی قرآنِ وجود کی تلاوست کیجئے

### فواتح الكتاب

#### 公

اثنی علے نفسه سبحانه مبتوث الحمد والسلب لما استفتح السورا والامر والشرط و التعلیل والقسم الدعا حروف التبجی استفهم الجزا فداوند کریم نے سورتوں کااقتتاح کرتے ہوئے اپن ذابت پاک کی ثا و حمد ، اور سلب اپن ذابت پاک کی ثا و حمد ، اور سلب امر ، شرط ، تعلیل ، قسم ، دعیا ، حروف تمی ، استفهام اور خبر کے ساتھ کی ہے۔



## قرآن کے اعداد و شمار (ایک سو حودہ ۱۱۳ سور توں کی فہرست)

| • | حردف  | كلمات | دكوع | كلآيت | پاره  | مقام<br>نزول | ترتیب<br>زول<br>قرآن مجید | نام سورة            | زشیب<br>توجوده<br>آن مجید |
|---|-------|-------|------|-------|-------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| • | 122   | 25    | 1    | 7     |       | کی           | 5                         | فاتحه<br>سبعه مثاني | 1                         |
|   | 26792 | 6212  | 40   | 286   | 1-3   | ىدنى         | 87                        | البقر               | 2                         |
|   | 16030 | 4480  | 20   | 200   | 3-4   | ىدنى         | 89                        | ال عمران            | 3                         |
|   | 16030 | 3750  | 24   | 176   | 4-6   | مدتی         | 92                        | النساء              | 4                         |
|   | 13464 | 2842  | 16   | 120   | 6-7   | يدني         | 112                       | المائده             | 5                         |
|   | 12925 | 3100  | 20   | 165   | 7-8   | کی           | 55                        | الانعام             | 6                         |
|   | 14635 | 3387  | 24   | 206   | 8-9   | کی           | 39                        | الاعراف .           | 7                         |
|   | 5274  | 1131  | 10   | 75    | 9-10  | ىدتى         | 88                        | الانفال             | 8                         |
|   | 11360 | 2537  | 16   | 129   | 10-11 | يدني         | 113                       | توبه                | 9                         |
|   | 7733  | 1861  | п    | 109   | п     | کی           | 51                        | يونس                | 10                        |
|   | 7624  | 1936  | 10   | 123   | 11-12 | کی           | 52                        | ېود                 | ш                         |
|   | 7411  | 1808  | 12   | ш     | 12-13 | کی           | 53                        | يوسف                | 12                        |
|   | 3614  | 863   | 6    | 43    | 13    | مدتی         | 96                        | الرعد               | 13                        |
|   | 360   | 845   | 7    | 52    | 13    | کی ا         | 72                        | ابرابيم             | 14                        |
|   | 2908  | 663   | 6    | 99    | 13-14 | کی           | 54                        | الحجو               | 15                        |
|   | 7974  | 1871  | 16   | 128   | 14    | کی           | 70                        | النحل               | 16                        |
|   | 6710  | 1583  | 12   | 111   | 15    | کی           | 50                        | بنی اسراینل         | 17                        |
|   | 6620  | 1201  | 12   | 110   | 15-16 | لی           | 69                        | الكيف               | 18                        |
|   | 3986  | 968   | 6    | 98    | 16    | کی           | 44                        | مريم                | 19                        |
|   | 4566  | 1251  | 8    | 135   | 16    | یکی          | 45                        | طـه                 | 20                        |
|   | 5154  | 1187  | 7    | 112   | 17    | کی           | 73                        | الانبياء            | 21                        |
|   | 5432  | 1283  | 10   | 78    | 17    | يدني         | 103                       | الحج                | 22                        |
|   | 4538  | 1070  | 6    | 118   | 18    | کی           | 74                        | المومنون            | 23                        |
|   | 641   | 142   | 9    | 64    | 18    | يدني         | 102                       | النور               | 24                        |
|   | 3919  | 906   | 6 .  | 77    | 19-19 | کی ا         | 42                        | الفرقان             | 25                        |
|   | 5689  | 1347  | 11   | 227   | 19    | کی           | 47                        | الشعراء             | 26                        |
| _ |       |       |      |       |       |              |                           |                     |                           |

| حردف  | کلمات | دكوع | كلآيت | بأده  | مقام<br>نزول | ترشب<br>زول<br>قرآن مجید | نام سورة  | ترتیب<br>موجوده<br>قرآن مجید |
|-------|-------|------|-------|-------|--------------|--------------------------|-----------|------------------------------|
| 4879  | 1167  | 7    | 93    | 19-20 | کی           | 48                       | النمل     | 27                           |
| 6011  | 1544  | 9    | 88    | 20    | للى          | 49                       | القصص     | 28                           |
| 4410  | 990   | 7    | 69    | 20-21 | کی           | 85                       | العنكبوت  | 29                           |
| 3547  | 827   | 6    | 60    | 21    | کی           | 84                       | الروم     | 30                           |
| 2217  | 554   | 4    | 34    | 21    | کی           | 57                       | ألقمان    | 31                           |
| 1,577 | 274   | 3    | 30    | 21    | کی           | 75                       | السجده    | 32                           |
| 5909  | 1210  | 9    | 73    | 21    | بدنی         | 90                       | الاحزاب   | 33                           |
| 3636  | 896   | 6    | 54    | 22    | کی ا         | 58                       | سبا       | 34                           |
| 3289  | 792   | 5    | 45    | 22    | کی           | 53                       | فاطو      | 35                           |
| 3090  | 739   | 5    | 83    | 22-23 | المي         | 41                       | يس        | 36                           |
| 3951  | 1873  | 5    | 182   | 23    | لملي         | 56                       | الصفت     | 37                           |
| 3107  | 738   | 5    | 88    | 23    | کی           | 38                       | ص         | 38                           |
| 4965  | 1184  | 8    | 75    | 23-24 | کی           | 59                       | الزمو     | 39                           |
| 5213  | 1242  | 9    | 85    | 24    | کی           | 60                       | المومن    | 40                           |
| 3406  | 809   | 6    | 54    | 24-25 | ملی ا        | 61                       | حم السجده | 41                           |
| 3585  | 869   | 5    | 53    | 25    | کی           | 62                       | الشورى    | 42                           |
| 3656  | 848   | 7    | 89    | 25    | کی           | 63                       | الزخوف    | 43                           |
| 1495  | 349   | 3    | 59    | 25    | کی ا         | 64                       | الدخان    | 44                           |
| 2113  | 492   | 4    | 37    | 25    | کی           | 65                       | الجاثيه   | 45                           |
| 2709  | 750   | 4    | 35    | 26    | کی           | 66                       | الاحقاف   | 46                           |
| 2475  | 558   | 4    | 38    | 26    | ىدنى         | 95                       | محمد      | 47                           |
| 2555  | 568   | 4    | 29    | 26    | ىدنى         | ш                        | الفتح     | 48                           |
| 1573  | 350   | 2    | 18    | 26    | مدتی         | 106                      | الحجرات   | 49                           |
| 1525  | 376   | 3    | 45    | 26    | کی           | 34                       | ق         | 50                           |
| 1559  | 360   | 3    | 60    | 26-27 | کی           | 67                       | الذاريت   | 51                           |
| 1334  | 319   | 2    | 49    | 27    | کی           | 76                       | الطور     | 52                           |

مخزن القرآن.

| مخزر                        | ن القرآن                               |                           |                                            |      | _ 56 - |      | ın    | [aqzan-ull-Qura |
|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------|--------|------|-------|-----------------|
| رتتیب<br>موجوده<br>قرآن مجب | نام سورة                               | ترتیب<br>زول<br>قرآن مجید | مقام<br>نزول                               | پاره | كلآيت  | دكوع | كلمات | حروف            |
| 79                          | النزعت                                 | 81                        | אי א   | 30   | 46     | 2    | 133   | 791             |
| 80                          | العبس                                  | 24                        | کی                                         | 30   | 42     | 1    | 104   | 553             |
| 81                          | التكوير                                | 7                         | کی                                         | 30   | 29     | 1    | 80    | 436             |
| 82                          | الانفطار                               | 82                        | کی                                         | 30   | 19     | 1    | 172   | 334             |
| 83                          | المطففين                               | 86                        | کی                                         | 30   | 36     | 1    | 108   | 758             |
| 84                          | الانشقاق                               | 83                        | کمی                                        | 30   | 25     | 1    | 109   | 448             |
| 85                          | البروج                                 | 87                        | کمی                                        | 30   | 22     | 1    | 61    | 475             |
| 86                          | الطارق                                 | 36                        | کمی                                        | 30   | 17     | 1    | 72    | 254             |
| 87                          | الاعللي                                | 8                         | کتی ا                                      | 30   | 19     | 1    | 93    | 299             |
| 88                          | الغاشية                                | 68                        | کی ا                                       | 30   | 26     | 1    | 137   | 384             |
| 89                          | الفجو                                  | 10                        | کتی                                        | 30   | 30     | 1    | 82    | 585             |
| 90                          | البلد                                  | 35                        | کتی ا                                      | 30   | 20     | 1    | 56    | 347             |
| 91                          | الشمس                                  | 26                        | کتی ا                                      | 30   | 15     | 1    | 71    | 254             |
| 92                          | اليل                                   | 9                         | کمی                                        | 30   | 21     | 1    | 40    | 214             |
| 93                          | الضحى                                  | 11                        | کتی                                        | 30   | Щ      | 1    | 27    | 166             |
| 94                          | الضحى<br>الم نشرح                      | 12                        | کتی ا                                      | 30   | 8      | 1    | 34    | 103             |
| 95                          | التين                                  | 28                        | کمی                                        | 30   | 8      | 1    | 72    | 165             |
| 96                          | العلق                                  | 1                         | کمی                                        | 30   | 19     | 1    | 30    | 290             |
| 97                          | القدر                                  | 25                        | کمی                                        | 30   | 5      | 1    | 95    | 115             |
| 98                          | البينته                                | 100                       | مدنی                                       | 30   | 8      | 1    | 37    | 413             |
| 99                          | الزلزال                                | 93                        | مدنی                                       | 30   | 8      | 1    | 40    | 158             |
| 100                         | العديت                                 | 14                        | کمی                                        | 30   | п      | 1    | 35    | 170             |
| 101                         | القارعية                               | 30                        | کمی ا                                      | 30   | 11     | 1    | 28    | 160             |
| 102                         | العديت<br>القارعية<br>التكاثر<br>العصو | 16                        | گری کی | 30   | 8      | 1    | 14    | 123             |
| 103                         | العصو                                  | 13                        | کمی ا                                      | 30   | 3      | 1    | 33    | 74              |
| 104                         | الممزة                                 | 32                        | کمی ا                                      | 30   | 9      | 1    | 17    | 135             |

| حروف | كلمات | دكوع | كلآيت | بإره | مقام<br>نزول | ترتیب<br>نزدل<br>قرآن مجید | نام سورة | رشیب<br>موجوده<br>قرآن مجید |
|------|-------|------|-------|------|--------------|----------------------------|----------|-----------------------------|
| 79   | 17    | 1    | 5     | 30   | کمی          | 19                         | الفيل    | 105                         |
| 106  | 18    | 1    | 4     | 30   | کی           | 29                         | القريش   | 106                         |
| 115  | 25    | 1    | 7     | 30   | کی ا         | 17                         | الماعون  | 107                         |
| 37   | 10    | 1    | 3     | 30   | کی           | 5                          | الكوثر   | 108                         |
| 99   | 26    | 1    | 6     | 30   | کمی          | 18                         | الكافرون | 109                         |
| 81   | 19    | 1    | 3     | 30   | مدنی         | 114                        | النصر    | 110                         |
| 81   | 24    | 1    | 5     | 30   | مکی ا        | 6                          | اللهب    | 111                         |
| 49   | 17    | 1    | 4     | 30   | مکی ا        | 22                         | الاخلاص  | 112                         |
| 73   | 23    | 1    | 5     | 30   | کمی<br>کمی   | 20                         | الفلق    | 113                         |
| 81   | 20    | 1    | 6     | 30   | ملی          | 21                         | الناس    | 114                         |

#### قرآنی مشہور جمیلے

بسمِ الله الرحمن الرحيم -

سورہ نمل کی تبیویں (۳۰) آیت میں ہے (۱۹/۱۶) ۔ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے میں کی ملکہ "سبابلقیس" کو خط کے بشروع میں لکھاتھا۔

مرسورة كاآغاز بسم الله سے بے مگر سورة توبہ جس كو سوره براة بھى كہتے ہيں اس بر بسم الله نهيں الكھا ہے۔ اس كا حكم بيہ بے كہ اوپر بڑھتا چلاآئے تو بسم الله بنه بڑھے بال اگر اس جگہ سے شروع كيا ہو يا كچھ سورت بڑھ كر بڑھنا بند كرديا تھا بھر بچ ہى سے بڑھنا شروع كردے تو ان دونوں حالتوں ميں بسم الله بڑھے۔ (ماخوذ ـ تشريحى ترجمة قرآن ،مولف حضرت مولانا صحوى شاه صاحب بسم الله بڑھے۔ (ماخوذ ـ تشريحى ترجمة قرآن ،مولف حضرت مولانا صحوى شاه صاحب

#### قرآن شریف کے وہ اٹھارہ مقامات جن میں الف کا نہ پڑھناصروری ہے۔نقشہ میں ترتبیب وار دیئے گئے ہیں ِ

|                    |                      |      |                   |                |    |                   |                       | 1 |
|--------------------|----------------------|------|-------------------|----------------|----|-------------------|-----------------------|---|
| رع اورکس آیت میں   | کس <u>بازی</u> س دکو | W.   | غاور کس آیت میں   | كس بإسيكس دكور | Ÿ, | ع اور کس آیت میں  | كس اليكس ركود         | 郊 |
| بِيلْسَ السمالفسوق | عجلت ناع (آ          | 114  | ئَمُ وْدَا        | دائنگبتری (۱   | 4  | السنة الله        | ا غازسوره آل غرا<br>ا | ı |
| الأال الجبعي       |                      |      |                   | دياري على ال   |    |                   | لن تالو مع [          |   |
|                    | موره کار ساع (P      |      | لَنُ نَكُ عُواً ا | بخالدى كال 🗗   | ٩  | لَا أَنَّ اللَّهِ | اليفاً ع ﴿            | ۲ |
| تَهُودًا           | سوره مجم رع 🕦        | 14   | لِشَائِيُ         | اينياً الله 🗇  | 1. | تبوءاً            | ايمباتقر 🕏 🕝          |   |
| 1                  | موردو درائ ا         | 1    | ا النَّا          | ايناً عنا 💽    | 11 | سَلَابُ ا         | فاللاع ص              | 0 |
| قواريرالا لواسرا   | ينا كه الله          | 1/10 | وُ ٱذُبِحَنَّكُ ا | تعالفه كلعظ ع  | 11 | ا أَوْضَعُوا      | إعلموائل 🗗            | 7 |
|                    |                      |      |                   | 1              | ı  | I                 |                       |   |

#### ذیل میں وہ تمام مقام درج کردیئے جاتے ہیں

| 14:                     | صيح                                          | 15.             | N.   | غلط                | وسيري ا                                         | مقام         | V/  |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----|
| غلط                     |                                              |                 | 1    |                    |                                                 | <u> </u>     |     |
| النائية                 | إِنَّ كُنتُ مِنْ الظَّلْمُ إِنَّ             | سوره البيار سطع | 11   | أنعست عكيهم        | انعبت عكيهم                                     | سورِه فانحسه | 1   |
| لُكُنُدُونُونَ          | لِتُكُونَ مِنَ الْمُدِّدِينَ                 | وشعاو لا        | 1    |                    | إِيَّاكَ نَعْبُكُمُ                             |              | 1 ' |
| 1131.16.20              | يَصَنَّى اللهُ مِنْ عِبُكِولُولُولُوا        | ه فاط روع       | 11   | إبراهيم بتربته     | فلفائتك أوافيم رثبة                             | تنورلقر فأ   |     |
|                         | ينهيم مُسَنَّذِرِينَ<br>ينهيم مُسَنَّذِرِينَ |                 | 1.   | دَاوْدَ جَالُونِيُ | فَتُلَ دَاوُدُجَالُونَ مَ                       | يفا ي        | 4   |
|                         |                                              | 1               | 1"   |                    | الله أو المالة الأهوا                           | أيرالكن رع   | 0   |
|                         | مِيكَ قَ اللَّهُ مُن أَسُولُهُ أَ            |                 |      | ورات و             | وَاللَّهُ يُضَاعِمُ                             | E ,          | 4   |
|                         | و مَدِين<br>مُصَيِّق ر                       |                 | 1    | واين وربرون و ر    | رور<br>رسلام بنرویکمنارین<br>رسلام بنرویکمنارین | ونياد ع      | 1   |
|                         | لِّدَالْخَاطِئُوُنَ لِ                       |                 | 1/2  | هبتهن ومندرين      | رساز مبسرون دمروه ور                            | يرتب ع       | ,   |
| عَمَى فِي عُون الرَّسول | تعكم يرعون الروا                             | E 0%            | i in | ورسيوليه           | ين المراب ورسوله<br>من المراب ورسوله            | 1 1 .        | 1   |
| تظلال                   | النظِلَالِ إِ                                | مرالمت ع        | , 14 | مُعَدِّبِينَ       | ومَاكُنَّا مُعَدِّرِينَ                         | יטרקט ש      | 9   |
| 23:                     | بِنَا ٱنْتَ مُنْذِنٌ                         | والنازعة على    | . P. | ادُهُرَى اللهُ     | وعضى ادمرزته                                    | وظله ميا     | 11. |
| 030                     | المارين المارين                              | 1               |      |                    |                                                 |              |     |

#### مقامات سجده تلاوست

|     |                     |                |             |       |              | -    |            |                   |                   | 1   | 12.4  |
|-----|---------------------|----------------|-------------|-------|--------------|------|------------|-------------------|-------------------|-----|-------|
| زصع | متفام سبدا          | 160/20         | مهورت       | يارد  | نيتوار       | ترمو | متنامهموا  | موجيهموا          | سورت              | 炒   | مركما |
| -   |                     |                |             | -     | -            |      |            |                   | الاعات            |     |       |
| NAM | م الميالة شي العظيم | الدَّيسةِ دروا | النهل       | 19    | 9            | 41.  | يسجدون     | يسجعدون           |                   |     |       |
| 1.  | الديستكرن           |                | u           | ٫٫    |              | -48  | أوالاصال   | وللهيحد           | الترعد            |     |       |
|     |                     |                |             | יזן   | "            | יידו | 6.         | ن و               | النتَدا           | بعء | w     |
| Orr | واناب               | وخرراكعا       | ص           | 11    | 11           | 413  | مايۇمردن   | وللمسجد           | ر حال             | ,,  | 1     |
|     | كأيشمون             |                | حـــمرسجده  | ررا   | LU.          | 201  | خشعاً      | يحماد لنوالس مجال | ميني اسرائيل      | 10  | 1     |
| 1   | 1                   |                | حسم المجارة | l rir | 11           | ,    | العال      | ت ماسا            | مربيد             | 14  | 0     |
| 444 | واعتبدكوا           | فاسيحدوا       | النجمر      | 14    | 1100         | 74.  | وبكحيًا    | حروا عجان         | , , ,             | 1   | 1     |
| 1   | اليعدان             |                | الانتتاق    | اس    | 100          | 1799 | مَايَشَاءَ | يجدل              | الحج              | 12  | 14    |
|     |                     |                | -1 "        | ١.    | 1.4          | 1    | تناحسا     | فاستجدوا ا        | الح (عبدالتاسي) إ | 112 | 4     |
| 244 | واقترب ا            | واسبعثد        | العساق      | ٣.    | 10           | 1    | عيصوت      |                   | الذقاب            | 10  | ١,    |
| 1   |                     |                |             |       |              | MY   | نفوراً     | استجدوا           | المرون ا          | 117 | 1     |
|     |                     |                |             | -     | <del>_</del> |      |            |                   |                   |     |       |

# فرآن کے حرکات

| 1274   | تشديد |
|--------|-------|
| 105684 | نقساط |

| كسرات 39582 |
|-------------|
| مرّات 1771  |

| 453143 | فتحات |
|--------|-------|
| 8804   | ضمأت  |

#### حروف

قرسان میں تنس (30) پارے اور 114سور تیں ہیں۔

| ک ـ 9500 | ض۔ 1207 | د- 5602  | 48876 -1 |
|----------|---------|----------|----------|
| ل۔ 30432 | ط۔ 1277 | 4677 -5  | ب- 11428 |
| 36560 -  | ظـ 842  | ر- 11793 | ت- 11095 |
| ن۔ 45190 | ع۔ 9220 | ز۔ 1590  | ث۔ 1276  |
| و_ 25536 | غ۔ 2208 | 5891 - び | ۍ۔ 3273  |
| 19070 -0 | ف. 8499 | ٿ - 2253 | ح۔ 3793  |
| ی۔ 45919 | ق۔ 6813 | ص- 2012  | خ۔ 2416  |

جله حروف: 3.58,248

#### آيات قرآن

| ام = 1000  | نهی = 1000      | آیات و عید = 1000 | آيات وعده = 1000         |
|------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| حرام = 250 | حلال = 250      | قصص = 1000        | يثال = 1000              |
|            | جله آیات = 6666 | ىنسوخ = 66        | السبي <sub>ن</sub> = 100 |

(ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رصنی اللہ عنہا کے بموجب قرآن کی جملہ آیات 6666 ہیں) (نزول قرآن کی کل مدت 22سال 5ماہ اور 14دن ہے۔)

# معلومات ِقرآن

• الحمدالله میں آٹھ حرف ہیں۔ شکر خدا کے طور پر ،کسی نعمت کے حصول پر ،خلوص دل سے الحصمدالله و صلوة والسلام علی رسول الله کسنے پر جنت کے آٹھ دروازے گھل جائیں گے۔

• تقرآن دمعنان کے مہینہ میں نازل ہوا۔ جبیبا کہ قرآن سے ثابت ہے۔

"شهر رمضان الذي انزل فيه القران "(۲/۶)

(دمضان ہی کامہینہ ہے جس میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا) میں

• قرآن رمصنان كي الكيرات "ليلة القدر" مي نازل بهوا ـ

"اناانزلنه في ليلة القدر (٣٠/٢٢) ، بم في درك رات من اس قرآن كونازل كيار

• لیلة القدر کے نوحرف ہیں اور یہ کلمہ سورۃ القدر میں تین جگہ آیا ہے اور تین (۳)۔ نو (۹) نها ستائیس (۲۷) ہوتے ہیں۔

اس میں اشارہ ہے کہ لیلتہ القدر ستائلیویں مارہ رمصنان میں ہے یہ لیکن آنحصنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی روشنی میں صرف ، ۲ ویں شب کو ہے میں سمجھنا ٹھیک نہیں جو نکہ آپ نے فرمایا کہ "رمصنان کے آخری عشرہ میں اس کو تلاش کرو"

ایک عبد مسلم کوارشادرسالت پنای کی روشنی میں چلنا یہ محبت اور ایمان کا تقاصا ہے۔

• قرآن کے اس فرمان کی روشن میں کہ " انھا پیخشی الله من عبادہ العلماء (۲۲/۱۲) ( بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے وہی بندے جو اہلِ علم ہیں)

اور" ان اولیاء الا المتقون " یعن (خدا کے گھرکے)متولی یا اولیا صرف پر ہبزگار ہیں۔ (۱۸ /۹) ۔ ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوا کہ خداسے علم رکھ کر ڈرنا عام ڈرنے سے افضل ہے ۔ اور اللہ کی نظر میں نمازی اور پر ہبزگار تقویٰ اختیار کرنے والا ہی کامل "ولی " ہے

• قرآن میں وعلے المولودله رزقهن و کسوتهن بالمعروف ٥ "(٢/١٢) (يعنى)دوده پلانے والى اول كا کھانا اور كرادستور كے موافق باپ كے ذمہ ہو گا)

یمال دودھ پلانے والوں کی اجرت بچہ کے باپ کے ذمہ قرار دی گئی۔ اور آنحصنور صلی اللہ

عليه وسلم كارشادمبارك" انت وهاك لابيك" (تمهارا باب تمهارا مالك بدر)

سے کہ بیٹا بیٹی کا مال باپ کی ملک ہے۔

• ام المومنین حضرت زینب کانکاح آنحصنور صلعم کے ساتھ بغیرایجاب و قبول و بغیر گواہوں کے قرآن سے ثابت ہے۔

قرآن سے تابت ہے۔ • قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں بگر حضریت مریم علیماالسلام کا نام ۲۱ جگہ آیا ہے۔

• قرآن میں سوائے حضرت زید بن ثابت کے اور کسی صحابی کا نام نہیں۔

• قرآن أي " يا ايهاالذين امنو ا اذانا جيتم الرسول فقد موابين يدى نجويكم صدقة ذالك خير لكم واطهر (إايان والواجب تم سواليفي فيرس راز میں کوئی (آہستہ) بات (مسئلہ) نوپھنا چاہتے ہو تو پہلے (کسی غربیب کو) "بدیہ " دے دو ، یہ تمہارے لئے بہتر اور یاکٹر کی کی بات ہے۔ ۲۸/۲)

اس حکم کے تحت حضرت سِینا علی کرم اللہ وجہ نے فوری عمل کیا اور ۱۰ دینار کسی کو ہدییہ دیکر حصنورٌ ہے ایک مسئلہ بوچیا۔اس کے بعداس کا حکم مسنوخ ہوگیا اس لحاظ سے حضرت سیرنا علی وہ ایک می شخص ہیں جنھوں نے اس آیت ریے عمل کیا۔

 بورے قرآن میں صرف سورہ اخلاص ہی وہ سورہ ہے جس میں اس کا نام نہیں اور جس میں صرف ایک ہی کسرہ (زیر کی حرکت) ہے۔اور وہ " لہ یلد " میں ہے یعنی بیلد کازیر۔

• قرآن میں سورہ آل عمران کی ۸۴ ویں آیت میں عربی حروف مجی کے بورے اٹھائیس ۲۸ حروف بیں ۔ وہ آیت " ثم انزل علیکم من ابعد الغم امنة تاوالله علیم بذات الصدور ٥ تک ہے۔ (٣/٩) معلمات كرام اور عالمين نے اس كو آیت قطب قرار دیا ہے اور اس کے کئی فوائد بتائے ہیں۔

• سخصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے بوچھا کہ قرآن کی ہیتوں میں سب سے بردی آيت كونس ب- صحابي في غرض كياكه وه آيت " يا ايمالذين آمنواذا الداينكم تاآخر

• قرآن میں سب سے برای سورہ سورہ بقرہ ہے۔

• قرآن میں سبسے برارکوع سورہ توبہ (سورہ براۃ) کا ہے جو "عفا الله عنک سے اناالی

الله رغبون ٥ تك ہے جس مين ١٠ آئتي ہيں۔ (١٠/١٣)

- سورةالناس میں لفظ "ناس" یانچ جگه تکرار کے ساتھ آیا ہے۔
- سورة الحج كَ چِهِ ركوع چالنيوي آيت مي " وبيع و صلوت و مسجد يذكر و فيها اسم الله كثير الله علامت وقف كي نهير .

• قرآن میں درج ہے کہ (ہابیل این آدم ) کے قتل کے بعد قابیل نے اپنے بڑے بھائی کوزمن میں دفنانے کا طریقہ ایک کو سے سیکھا جس کو خدا نے ہدایت دی تھی کہ وہ زمین کو کر مدے اور

كُرُهاكرك - " فبعث الله غرابايبحث في الارض ليريه كيف يوراعي سوءة اخيه - فراني كريد في ساءة الخيه - فراني كولم يقد دفن بتاني كها اك كانكراك

دکھائے کہ لینے بھائی کی لاش کو کیوں کرچھپائے۔قال یویلتی اعجزت ان اکون مثل

هذا الغواب فاواری سوءة اخی فاصبح من الندمین (۱/۹) (قابیل نے کو کو السارِ کے دار ہوتا کہ اپنے السارِ کے دار ہوتا کہ اپنے ھائی کی لاش چھپا دیتا تھروہ اپنے کئے ریے پشیمان ہوا ۔

 قران میں ہابیل اور قابیل کا نام نہیں صرف سورہ مائدہ کی ۲۰ ویں آیت میں « بنی آدم " کے الفاظ آئے بیں ۔ یعنی آدم کے دوبیوں کے حالات (کا قصم) ۔ اِس واقعہ کی تفسیر بوں ہے کہ حضرت سیبنا آدم صفی الله کے دو فرزندوں نے ایک الرکی سے شادی کرنی چاہی جس کو حضرت آدم نے ہابیل کے لئے بحویز کیا تھا اور قابیل بھی اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا لہذا حضرت آدم کے لینے ا بلیوں سے کہا کہ تم دونوں خدا کِی جناب میں تدریج پیش کروجس کی نذر قبول کی جائے گی اس کی شادی اس الرکی سے کردی جائے گی۔ بیال سے قرآن نے تفصیل بیان کی ہے کہ "اے محد صلعم ان لوگوں کو آدم کے دو بیٹوں (ہابیل اور قابیل) کے حالات (جو بالکل سیچے (ہیں) رٹھ کر سنادو کہ جو دونوں (ہابیل اور قابیل) نے (خداکی جناِب میں) کچھ نیازیں (ایک اونچے مقام پر رکھ کر) پیش کیں تو رِ (ان میں سے) ایک (ابس) کی نیاز قبول ہو گئی (یعنی غیب سے ایک آگ آگر اس نیاز کو جھلس کر چلی كَنَى) اور دوسرے (قابیل) كى قبول مذہوئى (تبقابیل نے بابیل) سے كہنے لگامیں تھے قتل كردونگا( سہرحال) قابیل نے ہابل کو قبل کر دیا ادنیا میں سب سے پہلے خدا کی راہ میں جان دینے والے شہید اول

ہاہیل علیہ الرحمة ہیں اور قاتل اول حق تلفی کرنے والاقابیل لعنیة اللہ علیہ ہے۔ • هاروت اور ماروت خدا کے بھیج ہوئے دو فرشتے ہیں جو شہر بابل میں انسانوں کی صورت میں ربية تقى مد اور لوگول كو جادو سكهاتے تھے اور صاف كيتے تھے كم " سخن فتنه فلا تكفو

(۱/۱۲) یعنی ہم توصرِف آزمائیش کا ذریعہ ہیں۔تم لوگ کفر میں نہ بیڑو جسیا کہ آج کل ان کے جانشین عامل حصرات ہیں مگریہ لوگ باوجود مسلمان ہونے کے کفرسے نہیں روکتے مال منی مریادا ہی کو ا پناسب کچھ مجھتے ہیں ۔ وہمی عور تیں اور مرد ان کے دام فریب میں پھنس جاتے ہیں ۔ اور علاج کراتے کرانے خود عاملوں کے موکل (غلام) بن جاتے ہیں جیساان جھوٹوں نے کہدیا یقنین کرلیا ؛حتیٰ کہ موت بھی اگر واقع ہو تو کہتے ہیں کہ فلاں نے جادو کیا تھا اسی لئے وہ چل بسا۔استعفراللہ ۱ اللہ بچاہے لیے بے دین عاملوں سے ہاں اگر کوئی شریعت کا پابند قرآن وحدمیث کی آیتوں و دعاؤں کے ذریعه علاج کرتاہے تو وہ جائز ہے اور اس کی اجرت بھی جائز ہے۔

واضح باد کہ ستارہ زہرہ کے تعلق سے ہاروت ماروت کی بد فعلی کا واقعہ میںودی روایت جو من لفرنت ہے ستارہ زہرہ۔

ستارہ زہرہ Venus شمسی نظام Solar System فمیلی کا ایک ستارہ ہے ، جو محبت کا ستارہ کہلآیا ہے جیسے ستارہ سرخ مرخ Mars جہاں حال ہی میں سائنسدانوں نے اپنی کند ڈالی ہے اور وہاں روبوٹ مشین کی حیل قدمی کرکے بہت ساری معلوّمات فراہم کِی ہیں ۔ افسوس کہ چند علمائے کرام میودی روایتوں کومسلمانوں کے سامنے پیش کرتے یں ۔ ہاں اگر وہ توریت یا زبور و انجیل کی کوئی بات ہو اور وہ مطابق قرآن و حدیث اور قرین عقل ہو تو وہ بات قابل قبول وریہ خدشہ ء خرابی ایمان اور فصنول ہے۔

- قرآن میں اکثر بہود کا ذکر " بن اسرائیل " کے لفظ سے کیاگیا ۔ بنی یعقوب نہیں کہا حالانکہ اسرائیل یعقوب علیه السلام ہی کا نام ہے۔ جس کامعنی «عبدالله " الله کا بندہ ہے۔ توں کہ قوم یمود سرکش ہونے کی وجہ سے اللہ نے انھیں « اے اللہ کے بندے کے بیٹو " سے مخاطب کیا ہے۔ ناکہ ان کے جداعلیٰ خداکی برستش کرنے والے موحد پنغیبراور اللہ کے بندے تھے یہ لوگ بھی اسی مناسبت سے اللہ کے احکام بجالائیں ۔ اور آنحصنور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرکے اسلام لائیں بس شاید سی وجہ ہے بنی اسرائیل کھنے کی۔)
- سوره رحمَٰن میں " فبای الاء ربسکما تُتكنّدِ ملن "كى تكرار اكسيس (٢) جگه اور سوره المرسلكت مي "ويل يومينذللمكذبين "دس (١٠) جلداورسوره قرمين

ِ" ولقديسرنا القران للذكرفهل من مدكر "چار(٣)جگراور" فهل من مدكره " چي جكه آياب - اور سوره نمل مي " عاله مع الله " پانچ (ه) جكه اور سوره روم مي " و من آيته " وک آسانی ہے مجھیں ،اور آیتوں کی اہمیت کو واضح کرنا ہے۔

ھدا احسن فضل ربسی ۔ سورہ نمل کی چالدیویی آیت میں لکھا ہے۔ آصف بن برخیا" نے سکڑوں میں دور تخت طاؤس کو (جو حضرت بلقیس مین کی ملکہ کا تھا) بیت المقدس میں ان کی آن میں پلک جھیکے تک میں دور تخت طاؤس کو (جو حضرت بلقیس مین کی ملکہ کا تھا) بیت المقدس میں ان کی آن میں پلک جھیکے تک لے آھے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو موجود پایا تو ھدندا حسن فضل ربھی "کہایٹی اگر چیکہ آصف بن برخیا" تخت طاؤس النے کا ذریعہ بے لیکن "یہ فضل تو اللہ بی کا ہے "جو آصف بن برخیا" کی صورت سے ظاہر ہوا ۔ اس طرح اللہ والوں سے بھی اکثر کرامتوں کا ظہور ہوا کرتا ہے جو اللہ بی کے فضل و کرم پر مخصر ہے ۔ سورہ ، مدثر میں " علیما تسعه عشر (یعنی) ان (کافروں) ہیں 18 کاعدد داروغہ ہے ۔ اس پر آنحضور صلعم نے کافروں سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ وہ آدمی نہیں فرشتہ ہیں تم سب کو ایک ہی فرشتہ کافی ہیں ۔ یہاں اس صلعم نے کافروں سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ وہ آدمی نہیں فرشتہ ہیں تم سب کو ایک ہی فرشتہ کافی ہیں ۔ یہاں اس توریت آپ کے موافق ہے ۔ ان میں سے ایک پہلوان بولا کہ سترہ (۱۵) کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں ۔ دو (۲) کو تم لوگ دیکھ لو۔

اسمائے ملائکہ جن کا تذکرہ قرآن میں ہے: ہم حضرت جبر ئیل (جو وجی لانے پر مامور ہیں) ہم حضرت میکائیل (جو پانی برسانے اور ہوائیں چلانے پر مامور ہیں) ہم ہاروت و ماروت (یہ دو فرتے جو آزمائیش کے لئے دو جادوگروں کاروپ دھار کر آئے) دعد (برق و بحلی کافرشة) ملک الموت حضرت عزرائیل ا

- اسمائے کفار جن کا تذکرہ قرآن میں ہے۔
- الليس وفرعون و قارون و بامان وشداد و سامري و ابولسب (لعنه الله عليهم
- ان مشور لوگوں کا تد کرہ جو قرآن میں آیا ☆عمران ☆ تبع ☆ طالوت ☆ جالوت
  - وہ صحابی جس کا نام قرآن میں آیا ہے : مناب شدہ شام فردہ کا میں میں میں میں کا است
  - حضرت زیدین ثابت (جو کاتب وحی اور حصنور کے غلام بھی ہیں) ● ان انتخاص کا تدکرہ جو قرآن میں ہے :
  - بی بن آدم میں ابن نوح (حضرت نوح کا باغی لڑکا) یا این لقمان ۔ میں ان میں ان نوح (حضرت نوح کا باغی لڑکا) یا این لقمان ۔
- ان عورتوں کے اسماء جو قرآن میں ہیں : ☆ امراۃ نوح " (امراۃ کے معنی بیوی اور عورت کے ہیں) امراۃ کے ہیں) امراۃ ایرا ہیم " ☆ امراۃ فرعون (فرعون کی بیوی مومنہ تھیں) امراۃ عزیز ۔ام موسی " ☆ امراۃ ابی است ☆ نولہ زوجہ عبادہ بن صامت ۔

• حضرت امام شافعی کا قول ہے ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کا جزو ہے اور خاص سورہ ، فاتحہ کا مگر حضرت سینا امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے کہ نہ کسی سورت کا جزو ہے یہ الحمد کا ۔ البتہ جزو قرآن ہے یا ہمیت سورہ نمل ۔ آبیت سورہ نمل ۔

• تعوذ دعاہے۔ قرآن نہیں۔ • لفظ الله قرآن میں (2584) مرتبہ آیاہے۔

• سورتوں کی ابتداء تین قسم سے ہے۔ • دس سورتوں کو بلفظ ندا شروع کیا ۔ پانچ کو نداء رسول اسے (اخراب مظلق متریم مربل مدثر) پانچ کو نداء امت سے (نساء مائدہ مرجم مجرات متحنه)

مندره سورتول كوقسم سے شروع كيا ہے ۔ • چ سورتول كوبصيغة امر شروع كيا ہے - (قل اوى - اقرا -

كافرون \_اخلاص \_خلق ـ ناس) چه سورتوں كوبصيغه استقهام شروع كيا ہے ـ (بل اتى ـ نباء ـ بل اماك ـ

المنشرح - الم تر رابت) تین سور تول کو بد دعا سے شروع کیا ہے - (تطفیف ،ہمزہ - لہب)
• تمام سور تول میں سب سے زیادہ نام سورہ فاتحہ کے ہیں ۔ • تمام سور تول میں سب سے زیادہ برمی

سورہ بقرہ اور سب سے چھوٹی سورہ کو ترہے۔ • قرآن کی ترتیبِ بنانہ خلافت اول ۱۱ھ میں اور بزمانہ

خلافت سوم ۲۵ه میں ہوئی۔(حافظ اب جرعسقلانی) • انبیاء " ذیل کا تذکرہ قرآن میں ہے: آدم ۔ نوح ۔ ابدائی ۔

داؤد - سليمان - الوب مدوالكفل - يونس - الياس مالسيع - زكريا - يحيي ماسيين

• صالحین ذیل کا تذکرہ قرآن میں ہے: عزیر ۔ ذوالقر نین ۔ لقمان ۔

• نساء صالحات جن كا ذكر قرآن مي ہے: مريم بنت عمران • ملائكه ذيل كا تذكرہ قرآن ميں ہے:

جبریل میکائیل بارون ماروت رفته ملک الموت و قرآن مجید کی سب سے برای سورة "البقرة" مجد کی سب سے برای سورة "البقرة" مے جس کے چالیس رکوع اور 286 آیات بیں وصنور نے اس سورة کا مرتبہ ایسا فرماتا ہے جسیا کہ

اونٹ کی کوہان۔۔۔۔اور سب سے چھوٹی سورۃ " الکوثر " ہے جس کی تدین آیات ہیں۔

• حصنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ قرآن مجید کی دو سور توں ، بنی اسرائیل اور سورة النجم کی ابتدائی ہیتوں میں ہے۔ • قرآن مجید میں سب سے بڑا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے

بارے میں آیا ہے اور انبیاءً کے تمام قصوص میں سبسے برنا قصہ آپ ہی کا ہے۔

• قرآن تمجید میں حضرت بوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے " احسن القصص " (اچھا قصه) کما ہے۔ • حضور ؓ کی ہجرت کے ۱۱ دن ہوتے ہیں۔

# احكام قرآن

## دعوت ِحُن سلوك اور مَناعِ فواحش وأبهتام ننماز وايتائے زكوأة

 وبالوالدین احسانا وذی القربی والیتامی والمساکین وقولواللناس حسنا واقيميو الصلوة و إتوالزكوة - ال باب اشتد دارول اوريتيمول اورغريول کے ساتھ نیک سلوک کرو۔اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔اور نماز بڑھو اور زکوۃ ادا کرو۔

◄ وات ذالقربى حقه - حقدار كوان كاحق ديدو -

 ◄ حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزيو - حرام كياكيا عم يرمرداد جانود اور خون اور سور کا گوشت ۔

◄ لا تاكلو الربوا. سودمت كاو

هم عن اللغومعرض ويسلمان بيوده باتول سي بحقي بير.

#### دشمن سے عدل کرو

4 لا یجرمنکم شنان قوم علی الا تعد لو اعدا لو ۔ کس کے ساتھ دشمن کی بنا میر النصافی مت کرو۔ بلکہ انصاف کرو۔ عورت کاحق

الله عورتول كم معالم مي النساء فانكم اخذ تموهن بامان الله ـ (عورتول كم معالم مي الله سے ڈروکیوں کہ ان رہے تم نے خدا کے نام کی ضمانت رہے قبضہ کیا ہے۔

هن لباس لكم و انتم لباس لهن \_ وهتمهاري بيشاك بين اور تم ان كي بيشاك مو

مع انما المومنون اخوة - سبمسلمان آليس سي بحائى بهائى بير -

فسادمت كرو 😝 لا تفسدو في الارض ـ (زمين مين فسادمت كرو) ـ ◄ يا يها الذين امنو انما الخمر و المبسر والانصاب والا زلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لَعَلَّمُ تفلحون يشراب ، جوا ـ بت ـ پلنے ـ فال ثكالنا ـ يرسب برے کام ہیں ان سے بحوِ۔

#### اعمال بدسے اجتناب

لا تقربو الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ـ زناكـ پاس مت جاؤيه يحيائي کا کام اور بہت برا راستہ ہے

مسلمان مرد عورتوں کا کمان ایک ◄ ظن المومنين والمومنت بانفسهم خيرا - دوسرے كى طرف نيك بوتا ہے۔

#### بابهى مشوره

وشاورهم فی الاعو - آلس کے کامول میں مثورہ کیا کرو

## سچی گواہی کی اہمیت

◄ ولا تكتمو الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه ي سيحي گوامي كونه چه پاؤاور جوگوامي
 چهپائے گا تووه گذگار موگا۔

نيك عورت برتمهت به لگاؤ

◄ ان الذين يرمون المحصنت الغفلت المومنت لعنو في الدنيا والاخرة - جولوك پاكدامن عورتول بي غلط الزام لكاتے بي وه دونول جال ميں ملعون بيں۔

◄ قل للمومنين يغضو من ابصارهم و يحفظو افروجهم
 اپن تگابي نيچي ر هي اور اپن شرمگابول کي حفاظت کري ۔

◄ واؤ السكيل والميزان بالسقط وادناپ تول انساف كے ساتھ بورى كرو ـ

# أصولِ عبادت

و هالی لااعبدالذی فطرنی و الیه تر جعون و است و هالی لااعبدالذی فطرنی و الیه تر جعون و است کی عبادت ند کروان جس نے مجھے پیداکیا اور جس کی طرف ہم تم سب کو لوٹ کر جانا ہے مشرف انسانیت

ولقدكر منابني ادم وحملناهم في البروالبحرورز قناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (بن اسرائيل،١٥/٥)

اور ہم نے فرزندان آدم کو عزت بخشی اور ان کو بر (زمین) اور بح سر سمندر) میں ان کے لئے سواریاں دیں اور پاکنزہ چیزیں انھیں (کھانے)کو دیں اور اپنی بہت می مخلوقات پر ان کو (ہر طرح) فصنیات عطاکی۔

دشمن کو دوست بنانے کی ترکیب

ادفع بالتی هی احسن فاذ الذی بینک و بینه عداوة کانه ولی حکویتیم (۲۳/۱۹) تم بدی کیدافعت نیکی اور سلوک کے ساتھ کیا کرو۔ پھر تو دشمنی کرنے والا تم کو گرم جوش دوست نظر آئیگا۔

حریت دین (دین میں زبر دستی نهیں)

لااکواہ فی الدین قد تبین الرشدهن الغی (بقرہ) دین کے معاملہ میں کسی شخص برکوئی دباؤوزیادتی نہیں۔ تحقیق نیک دفیاری اور کروی (برائی) کو الگ الگ کرکے

#### لباس صفاتی

- وثیابک فیطهر و لین کیرول کوپاک صاف رکھو۔
- م واها اليتيم فلا تقهر و اها السائل فلا ننهر . يتيم كى تحقير مت كرو ـ سائل كومت
- ◄ یا ایہالذین آمنو لا تبطلو ا صدقتکم بالمن والاذی کالذی ینفق ماله ورئاء النّاس ولایوهن بالله ۔ احسان جما کر صدقہ کا اجر ضائع نہ کرو ۔ جیسے وہ شخص جو ایپ کو لوگوں کے دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے اور خدا پر ایمان نہیں رکھتا ۔

#### عزت والا ؟

◄ ان اکومکم عندالله انقکم - خداکے نزدیک معزز وہ ہے جو بڑا یہ ہزگارہے۔

دعوت اتحاد

◄ واعتصمو بحثل الله جميعا ولا تفوقو الله الله كارس كومضبوط پكر لو اور آپس سي اختلاف مت كرو.

- ◄ قل لا يسترى الخبيث والطيب الحفي اور برے برابر نهيں بوسكة -
- ◄ یا یہا الذین امنو کو نواقو امین ۔ بالقسط شھداءللہ ولو علی اتفسکم۔
   او الو الدین و الاقربین ۔ مضبوطی کے ساتھ انسان پر قائم رہو۔ خدالگتی گواہی دو۔
   اگرچہ تمہارے ال باپ اور دشتہ داروں کے خلاف ہو۔

اوفو بالعهد أن العهد كان مسبولا \_ وعده كونوراكياكرو \_ وعده كاسوال بوگا \_

وَّه آرہے ہیں حُنِ دو عالم لیّے ہوئے وعدہ نے ڈالدیا ہے جنکو عذاہب میں

# آيات بركات وحفاظت

0

عن ابى الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات من اول سورة الكهف عصم الدجال- (جوكوني سوره كهف كي اوّل كي دس آينتي ريّع كا وه دجال سع محفوظ رب گار (مسلم)

عن ابى مسعود البدى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايتان من آخر سورة البقر من قراهما فى للية كفتاه (سوره بقركى آخركى دوآيتي جورات كو من آخر سورة البقر من قراهما فى للية كفتاه (سوره بقركى آخركا أخرك وآيتي جورات كو بيعى أمن الرّسكول تا كافيرُون

عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم من قراسورة الواقعته في كل ليلة لم تصبه فاقته ابدا (جوسوره واقعه رئي هاكان كو بمي فاقدنه موكا (مشكوة) بعض بعض سورتول كے متعلق مختصر طور بر كچ لكھا جاتا ہے۔ [فوائد آيات]

سورہ فاتحہ ۔ دفع مرض کے لئے سات بار اور قضائے حاجت کے لئے صبح کی سنت اور فرض کے درمیال ۲۱ بارروزانہ چالیس دن تک بڑھے ۔ اول و آخر درود شریف منرور بڑھیں سورہ ، واقعہ اور سورہ مزمل حصول غناء ظاہری و باطنی کے لئے چالیس مرتبہ روزانہ بڑھے ۔

کآیۃ الکرسی مورہ فلق سورہ ناس۔(معوذ تین) یہ سور تیں دفع سحراور حفاظت کے لئے محبوب ہیں۔ مرسورۃ سے پہلے درود شریف اول و آخر رپوھنا ضروری ہے۔

## علوم القرآن

اس علم کے اصول میں دوچیزی ہیں۔عدد صحیح۔عدد مکسر۔ جوعدد صحیح وہ حساب میں یا جمع کی صورت میں ہیں یا تفریق کی یا صرب کی یا تقسیم یا تنصیف یا تصنعیف کی۔ باقی قواعدا نصیں کی فروع ہیں :

تفریق (نکالنا) \_ (Substraction (Minus)

ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الاخمسين عاما ٥ ٢٠/١٣ ( ترجم) اور ٢٠/١٠ عراد برس عمل ٥ ٣٠/١٠ ( ترجمه) اور ٢٠م نفرح كوان كي قوم كي طرف بهيجا تووه ان مي «پچاس برس كم بزار برس "رب ـ

## Multiplication (Into) X (منرب (كُنْكُ كُنا)

مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل اله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم ٣/٣٥ و جولوگ اپنامال (سرمايه Capital) فدا كراه مين فرچ كرتے بين ان (كمال) كى مثال اس دانے كى سى جوس سے سات بالين اكين اور ہراكي بال مين سو (١٠٠) سو (١٠٠) دانے ہوں اور فدا جس (كمال) كو چاہتا ہے زيادہ كرد بتا ہے وہ برى كثائش والا اور سب كچ جلنے والا ہے ـ

### Division(Divide) لقسيم

یومِیکم الله فی اولاد کم للذکو مثل حظ الانثین (اور) ضداتمهاری اولادکے بارے میں تم کوارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے عصے کے برابرہے۔ وسلم

#### Addition(Plus) + Z.

ووعدنا موسی ثلثین لیلة واقهمنها بعشر - الخن(۹/۰) اور ہم نے موسیٰ سے تیس(۳۰)رات کی معاد مقرر کی اور دس(۱۰)را تیں اس میں (اصافہ) کرکے ملاکر بورا (چلہ )کر دیا۔

### علم عروض

بحرائ. ثم اقررتم وانتم تشهدون (فاعلاتن فاعلان الانثين) ١/١٠ بحرمتالب: نعم المولى و نعم النصير (فعلن فعلن فعولن فعولن) ٩/١٩

### علم الرجال

قالواتخذالله ولدسبحانه مالهم به من علمه ولا لِأَبالِيهم (١٥/١١)

## علم الاخلاق Ethics

ان الله يامر كم بالعدل والاحسان (١٣/١٩)

یہ علم ایسی وسعت کے ساتھ قرآن مجید میں ہے کہ یہ مختصراس کے مجل بیان کی بھی متحمل منہ میں ہو سکتی۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے لکھا ہے اضلاقی احکام جو قرآن میں ہیں اپنی جگد رپر کامل ہیں (پر یجنگ آف اسلام)

### علم التشريح

فانا خلقنكم من تراب ثم من نطفته - ثم من عقلة ثم من مضغته مختلفة (١٥/٨)

تاريخ و جغرافي History and Geography تاريخ و جغرافي الأرض فينظرو اكيف كان عاقبة الذين من قبلهم (٢٦/٥)

# قرآن اور علم الهندسه

x

قرآن میں ایک سے لیکر دس تک پھر سیکڑا اور ہزار کی گنتی بھی آئی ہے۔ قرآن اہم میں مدید ہے۔

میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہے۔ س

c واحد الیک به ۱۰/۱۱۰۱۲/۱ منان 40 مرابعین ۸/۹۰۹/۱ منان

ر اثنین ـ دو ـ ۱۲/۱۰۰۲/۸ مسین 50 مسین 50 مسین رو ـ در ۱۲/۱۳/۲۰ مسین دو ـ در ۲۹۰۱۳/۲۰

۰ ثلاثه تین - ۲/۱۲۰۲/۸ ۰ ستین 60 ۱/۲۸ ۰ مستین 60 مرا ۱/۲۸ ۰ مستین 70 مرا و مرو و مرو و مرو و مرو و مرو و مرو و

اربعہ پارے 70 ۳/۲۰۳/۲
 اربعہ پارنج ۔۔ ۳/۲۰۳/۲
 خمسہ پارنج ۔۔ ۳/۳۰۵۱/۵۱

٠ سته- چهه- ۱۱/۲۳ ۱۱ ٥ تسعون 90

۵/۱۰۰۳/۳ ملع سات د ۱۵۰ ۱۳/۳۰۱/۳ مانته ۱۵۵

م ثمانيد آگھ۔ ۱۵/۲۳۰۳/۸ و الف 1000 ۲/۳۰۱۱/۱

○ تسع\_نول\_۔ ۱۲/۱۹۰۱۲/۱۵ ن 2000 ۱۸هن 2000 ۱۸ه

عشرردس ۱۳/۲ ۹/۲۱۰۱۳/۲

احد عشر 11 / ١٢/١١

تسعنة عشره 19 ه/۲۹

عشرون 20 ما/ه

. ثلثون 30 ماري

## حساب ابجداور قرآن

ان عباس سے اور ابن عباس نے جاہر سے اور جاہر نے عبداللہ بن رباب سے یہ روایت کی ہے کہ اس نے کہا "ابویاسرین اخطب میںودی کے چند معزز لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلعم کی . طرف بوكر نكلابه اس وقت آنحضرت صلعم سورة القرة كا آغاز" الم ذالك لكتاب لا ريب فيه "تلاوت فرمارے تھے۔ ابو ياسراس كوسن كراپينے ساتھى ميوديوں سميت اپنے بھائى حيى ن اخطب کے پاس گیا۔اور اس سے کینے لگے " تم لوگ جان رکھو۔ واللہ میں نے محد صلعم کو اس چیز میں جوان رينازل كى كئى ہے " الم ذالك الكتاب " رياضة موتے سنا ہے ـ " حيى اس بات كو س كركين لكا "تم نے اپنے كانوں سے سناہے ؟ "ابوياسرنے جواب ديا "بيشك "اس كے بعد حتى بن اخطب کئی ایک بڑے بڑے میں دیوں کو جو پہلے سے وہیں موجود تھے ساتھ کیکر رسول اللہ صلعم کی خدمت میں آیا۔ اور ان سب لوگوں نے آپ سے دریافت کیا "کیا آپ کو یاد ہے کہ اس کتاب میں جوكه آپ بي نازل ہوئى ہے۔" الم ذالك الكتاب "كى تلاوت كرتے تھے۔ " رسول صلّعم نے فرمایا ۔ ہاں یاد ہے "میںود بوں کی جماعت نے کہا « خدا تعالیٰ نے آپ سے قبل سبت نبی معبوث فرمائے ۔ مگر ہم کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے ان میں سے کسی نبی بر اس کے ملک (حکومتِ) کی مدّت بیان (واضح) کردِی ہو۔اور یہ بتادیا ہو۔ کہ اس نبی کی امت کس معیاد تک قایم رہے گی مگر ت سے یہ بات بتادی کئی ہے۔" الم " میں الف کا ایک لام کے تیس (۳۰) اور میم کے چالیس (۲۰)عدد بس جو مجموعی طور مر اکسر (۱۱) ہوتے ہیں ۔ پس کیا ہم ایسے نبی کے دین میں داخل ہول جس کے ملک کی مدت اور جس کی امت کا زمانہ صرف اکستر (۱۰) سال ہے ؟ مچمراس نے کہا " یا محد (صلعم) آیا اس کلمہ کے ساتھ کا کوئی دوسراکلمہ اور بھی ہے ؟ رسول الله صعلم نے فرمایا "ہاں ہے" المص "حيى بن اخطب نے كها" به اس سے زيادہ تقبل اور طويل ہے ۔ الف ايك الام كے تيس (۳۰) ، میم کے چالیس (۴۰) اور صاد کے نوے (۹۰)عدد ہیں ۔جس کا مجموعہ ایکسواکسٹھ (۱۲۰)سال ہوا۔ اوركياس كے ساتھ كوئى اور كلمه مجى ب ؟ رسول الله صلعم نے فرمايا " المد " ب " حتى نے كما" یہ دونوں سے بڑھ کر تقیل تر اور اس میں ترہے۔الف کا ایک لام کے تیس (۳۰) میم کے چالیس (۴۰) اور رہے کے دوسو (۲۰۰) جملہ ر سواکھتر (۲۰۱) سال ہوئے " پھراس نے کہا "اس میں شک نہیں کہ

ہیں کامعاملہ ہم کو الجھن میں ڈال رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ نہیں معلوم ہوسکتا کہ آیا آپ کو تھوڑی مدت دی گئی ہے۔ یا بہت بڑی ہے "اور اپنی قوم سے مخاطب ہوکر کہا " چلوان کے باس سے اٹھ چلو(یعنی رسول اللہ صلعم کے پاس سے ) اور اس کے بعد ابویا سرنے اپنے بھائی یحییٰ اور اس کے ساتھ والے اپنے ہم قوم لوگوں سے کہا "تمہیں کیا معلوم ہے کہ شاید خدا تعالیٰ نے یہ سب مدتیں محمد (صلعم) کے لئے جمع فرمادی ہوں ۔اکستر(۱۰) ۔ایک سواکسٹھ اور دوسواکستر کہ ان کا مجموعہ (crr)سات سو حوشتیں سال ہوتا ہے۔ " اس کو قوم کے لوگوں نے جوابدیا۔ "ہم ہم اس کامعالمہ متشابہ ہوگیا ہے " (یعنی رسول اللہ صلعم کامعاملہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا)چنانچہ علماء بیہ کہتے ہیں کہ قول تعال" هوالذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابها ۔ الایته "انبی یبوداول کے بارے میں نازل ہوئیں ۔ ابن جراث نے اس حدیث کواسی طریق سے اور این المنذر نے دوسری وجہ پر این جریج سے اس کی روایت مفصل طور پر کی ہے ۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم دونوں نے قول تعالی "1 نیم " کے بارے میں ابی العالیہ کا پیہ قول نقل کیا۔ ہواس نے کہا " الم " یہ تین حرف ان اتنیس (۲۹) حروف میں سے ہیں جن کے ساتھ زبانس ۔ (تلفظ کلمتا میں) پھرا کرتی ہیں ۔ بیہ تین حرف ایسے ہیں کہ ان میں کوئی یہ کوئی حرف خداتعالیٰ کے کسی مسم کامقاح (پہلاحرف) ضرور ہے اور خداکی تعمقوں اور آزمالیشوں اور قوموں کی مدتوں کی اور ان کی میادوں میں بھی صرور آتا ہے۔ مثلاً الف اسم اللہ کا مفتاح؛ لام خدا کے اسم لطیف کامفتاح اور میم اس کے اسم مجید کامفتاح ہے۔الف سے الااللہ ،خداکی تعمیش ،لام سے لطف الله (خدا کی مهربانیاں) اور میم سے مجداللہ (خدا کی بزرگی) کا آغاز ہوتا ہے (اور مدتول کی مثِّل) الف سے ایک سال الام سے تیس (۳۰) سال اور میم سے چالیس (۴۰) سال نکلتے ہیں ۔ الجوہین لکھتا ہے «کس امام نے قولہ تعالیٰ " الم غلبت الدو مر "سے بدبات پیداکی تھی کہ مسلمان لوگ ۸۳ھ میں بیت المقدس کو فتح کریں گئے ۔ اور ویسا ہی واقع ہوا ۔ جیسا کہ اس نے کہا تھا " السہلی لکھتاہے "شاید کہ جو حروف سور توں کے اوائل میں آئے ہیں ۔ان میں سے مکرر حروف کو نکال کر باقی حروف کے مجموعی اعداد سے اس امتِ (محدید) کے بقاء کی طرف اشارہ ہو۔

#### 19 ۔۔۔ کا عدد ؟

میمود کے ایک گروہ نے آنحصنور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوزخ کے فرشنوں کی تعداد لوچھی تو آپ نے اس کے جواب میں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اشارہ کیا پھر دوسری بار بھی داہنے ہاتھ کا انگوٹھا بند کرکے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بتایا ۔ یعنی ۱۹ فرشتے ۔ اس پر وہ لوگ ہذاق اڑائے کہ ہم ہزاروں ہیں اور یہ صرف ۱۹ ہیں ان میں سے ایک پہلوان نے کہا کہ (۱۷) کو تو میں کمر کے بل اٹھا پنگوٹھا اور دو کو تم لوگ دیکھ لو۔ تب یہ آئیت نازل ہوئی ۔ « علیما تسعۃ عشروہا جعلنا اصحب النار اللمتکہ وہ جعلنا عدتم الافتہ للذی کفرو۔ الح

اس پر انیس (۱۹) کاعدد داروغہ ہے اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور اس عدد (۱۹) کاشمار کافرول کے لئے (ایک)آزبائش ہے اور یہ کہ اہل کاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کاب اور مومن شک نہ لائیں اور یہ بھی (ایک آزبائش ہے) کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض (نفاق) ہے اور (جو) کافر ہیں کہیں کہ اس (۱۹) کی مثال (کے بیان کرنے سے) خدا کا دلوں میں مرض (نفاق) ہے اور (جو) کافر ہیں کہیں کہ اس (۱۹) کی مثال (کے بیان کرنے سے) خدا کا کیا مقصود ہے ؟اس طرح خداجس کو چاہتا ہے گراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہاں ہے کہا کہ تا اور یہ تو بنی آدم ہیں ، (۲۹/۱۹) سورہ مدرش کی تعیویں (۳۰)آ ہیت)۔

یہ بات تو « توریت " کے موافق ہے یعنی اس میں بھی ۱۹ کاعد دبتایا کیا ہے اس سے ہٹ کر ۱۹ کے عدد کی بعض علماء نے خوب تعریف کی ہے۔

۱۹ کے عدد ریر بعض علماء کچے کام کئے ہیں۔اس تعلق سے فقیر (غوثوی شاہ) نے بھی کچھ کوشش ۔

واضح باد کہ ۱۹ ۔۔۔ کاعددطاق عدمے یعنی جو ۲سے تقسیم نہیں ہوتا ۔دوسرے « ۱۹ " کے عدد باظ سے ہم بیال «واحب " کے افظ کولتے ہیں۔ جس کا حاصل جمع بحساب ابجد ۱۹ ہے اس کا اشارہ ہے کہ قرآن کا نزول اور اس کا مقصد صرف ان معبود ان کے باطل کے آگے «

والسهاكسم السه واحسد "كوپیش كرنا ہے یعنی تمهارا الدحاجت روا توصرف ایک ہے اس سے ہٹ كر بورے قرآن میں ہر سورة كا آغاز سوائے سورہ توبہ كے سبم اللہ الرحمن الرحيم سے ہوا ہے۔جس كے حملہ حروف بھی ۱۹ ہیں۔

1 1 1 2 7 0

0 0 0 1 1 0 0

ا ل ر ح ی ا

بقول کسی بزرگ کے قرآن کا حاصل سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کا حاصل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اور اس کے حملہ حروف ۱۹ ہیں۔

#### مطالعه قرأن كأحاصل

قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح اور نمایاں ہوجاتی ہے کہ اس کی نظر میں ان ظاہری معرات کی چنداں وقعت نہیں وہ لوگوں کو ہمیشہ اصل روح نبوت (Reality of Prophethood) کے معرات کی چنداں وقعت نہیں وہ لوگوں کو ہمیشہ اصل روح نبوت المی کی تکملی اور گذشتہ نہیں کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اس کے خاص اسیاب ہیں اسلام دنیا میں دین المی کی تکملی اور گذشتہ نہیں افلاط (Past Religion Mistakes) کے لئے آیا تھا۔ ان ظاہری معرات واسد عقیدے (Open Miracles) نے گذشتہ قوموں میں مبت سے فاسد عقیدے Faith) ان ظاہری معرات صادر ہوئے ان میں الوھیت (Past) اور خدائی کا عضر تسلیم کیا گیا اور اس طرح توحید اور نبوت کی اصلی حقیقت جس دین المی کی بنیاد ہے ، مترازل ہوگی اس کئے قرآن مجید نے نہایت صفائی اور نہایت تصریح کے ساتھ ان کی بنیاد ہے ، مترازل ہوگی اس کئے قرآن مجید نے نہایت صفائی اور نہایت تصریح کے ساتھ ان خلوں کا پردہ چاک کیا اور دنیا میں توحید اور نبوت کی اصل حقیقت اس استراری اور مضبوطی کے مناقع ان سے مناقع کی دہ داری اپنے مرکی ہو " انا فحن ساتھ قائم کردی کہ آئندہ فساد اور غلط عقیدہ کے سالی وطوفان سے اس کو نقصان بہونچنے کا خطوہ باتی در ہے کے وان نہ ہو کہ جب خدا نے ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے مرکی ہو " انا فحن نے نہا الذکر وانا له لحفظون " اس قرآن کو ہم نازل کئے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں نہ نہو کہ جب خدا نے ہی اس کی حفاظت کی در داری اپنے میں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں نہ نو کہ جب خدا نے ہی اس کی حفاظت کی در داری اپنے میں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں

اہلِ احساس تیرے ظرف پر مرجاتے ہیں

معجب زوں رپر موقف نہیں تیری خوبی

# قرآن کے اعداد کی نورانیت

0

|                         |           | ب ابجد ہے۔                               | قرآن کے اعداد 351 بحسا |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------|
|                         | 351       |                                          | يارب قلوب              |
|                         | 351       | يسديس مسرمس                              | رافيع                  |
|                         | 351       | جد صر حد صد                              | عارف                   |
|                         | 351       | يسر يشر حد حد                            | عسرفسا                 |
|                         | 351       |                                          | شــان                  |
|                         | 351       | عد ند عد عد                              | لاشك                   |
|                         | 351       | ~~~                                      | ابل شہود               |
|                         | 351       |                                          | ماحب عقل كل            |
|                         | 351       | an a | كمالٌ كرم              |
|                         | 351       | عدمدمديد                                 | سالار جہاں             |
|                         | 351       | حرصرعديد                                 | محمد ابرابيم           |
|                         | 351       |                                          | مكان مقصود             |
| کے اعداد بھی 351 ہی ہیر | ) - لا شك | ، کوئی شک نهیر                           | قرآن سه سه (میر        |
|                         |           |                                          |                        |

#### حرمت قرآن

C

مصحف کو بوسہ دینا مستحب ہے کیوں کہ عکرمتہ بن ابی جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اور اس کو جر اسود کے بوسہ دینے پر بھی قیاس کیا گیا ہے۔ اس بات کو بعض علماء نے ذکر کیا ہے ۔ اور اس لئے بھی قرآن کریم کو بوسہ دینا مستحب ہے کہ وہ خدائے پاک کی طرف سے عطا شدہ تحفہ ہے امدا اس کو بوسہ دینا ویسا ہی مشروع امر ہوا جس طرح کہ چھوٹے بچہ کو چومنا مستح ہے۔ اور احمد سے اس بارے میں تین روایتیں آئی ہیں ۔ جواز استحباب ۔ اور توقف ۔ اگرچہ اسے بوسہ دینے میں کلام آلی کی رفعت اور اس کا اکرام (بزرگداشت) ظاہر ہوتا ہے اس واسطے کہ اس بارہ میں قیاس کو کچھ دخل نہیں چنانچہ میں سبب ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جراسود کے بارے میں کہا تھا" اگر میں نے ہدات کے اس حسلی اللہ علیہ وسلم تھے بوسہ دیتے تھے تو کھی میں تجہ کونہ جومتا۔ "

مصحف کو خوشبودینا اور اسے بلند چیز پر دکھنا مستحب ہے۔ اس پر ٹیک لگانا حرام ہے اس لئے کہ اس فعل میں قرآن کریم کی بے وقری اور اس کی حقادت ہوتی ہے۔ اور زرکشی نے کہا ہے کہ سی حالت قرآن مجید کی طرف دونوں پیر پھیلانے کی ہے۔ یعنی یہ بھی حرام ہے۔ " اور ابن ابی داؤد نے المصاحف میں سفیان" سے روایت کی ہے کہ انھوں نے مصاحف کا لٹکایا جانا مکروہ سجھا ۔"

# قرآن اور اس كابدتيه

سعید بن جیرہ سے مروی ہے کہ ان سے مصحفوں کی فروخت کے بابت دریافت کیا گیا تو انھوں نے کہا " اس میں کوئی فرانی نہیں اس واسطے کہ اس کی فروخت کرنے والے صرف اپنے ہاتھ کی محنت کی اجرت لیا کرتے ہیں " اور بی راوی ابن حنیفہ کی بابت بیان کرتا ہے کہ ان سے باتھ کی محنت کی اجرت لیا کرتے ہیں " اور بی راوی ابن حنیفہ کی بابت بیان کرتا ہے کہ ان سے بعد مضحف کے بارے میں سوال کیا گیا تھا تو انھوں نے کہا کہ " اس میں تو صرف ورق (کاغنہ) فروخت کیا جاتا ہے۔ " اور عبداللہ بن شقیق سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مصاحف کی بچ میں بہت تشدد کیا کرتے تھے " اور نخی سے روایت کی ملک اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مصاحف کی بچ میں بہت تشدد کیا کرتے تھے " اور نخی سے روایت کی ملک میں تنا ہے " اور این مسیب سے روایت کی جا کہ انھوں نے مصاحف کی فروخت کو مکروہ ماتا اور میں تنا ہے " اور این مسیب سے روایت کی ہے کہ انھوں نے مصاحف کی فروخت کو مکروہ ماتا اور عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انھوں نے کہا "مصحفوں کو خریدو مگر انہیں فروخت نہ کرو۔ " عباس" کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انھوں نے کہا "مصحفوں کو خریدو مگر انہیں فروخت نہ کرو۔ "

- الرافعي كيتے ہيں " اور كما كيا ہے كہ قيمت دراصل ان لكھے ہوئے اوراق كى دى جاتى ہے جو كہ البين الدفتين ہيں كيوں كہ خدائے پاك كا كلام نہيں ہيچا جاتا ۔ " اور كما كيا ہے كہ وہ قيمت اجت نيخ (نقل) كا معاوضہ ہوتی ہے ۔ " للخ ۔ اور اس سے پہلے دونوں قولوں كى اسناد ابن الحنيفیہ اور ابن جبير كى طرف كى جاتى ہے ۔ اور اس بارے ميں ايك تعييرا قول بيہ كه " وہ قيمت اكيك باتھ دونوں چيزوں كى بدل ہوتی ہے ۔ يعنى كتاب ۔ اور عمل بد (ہاتھ)كى ۔
- ابن ابی داؤد نے شعبی سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا "مصحفوں کی بیج میں کوئی خراجی سیری اس کے کہ جو چیز فروخت کی جاتی ہے ۔ "

## قرآن میں کھانے پینے اور برنتے کی اشیاء کا ذکر!

انار: فیها فاکهة ونخل و رهان (POMEGRANATE) «اس سی موس مورك اور محور اور اناد " (رحمن ۵۸: ۵۸)

ا نحبیر **اور زیتون** ، انجنیر کو عربی میں « تین "کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے تعیویں پارہ کی ایک سورۃ کا نام ہی «الثنن " ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ یعنی اس کا ذکر ایک ثبوت اور دلسل کے طور پر کیا ہے۔

FIG & OLIVE

والتين و السزيتون ----- المحالات المالاتين و السزيتون كل "مدرد المالاتين ١٠٩٥ (المورة التين ١٠٩٥)

انگور (عنب) : (GRAPES)

فانبتنا فيها وعنبا \_\_\_ متاعا لِكِم \_\_\_

سوالٹد تعالیٰ نے زمین میں اگایا غلہ اور انگور۔۔۔ جو تمہارے لیے سامان زندگی ہیں۔۔۔ (عیس ۲۷۰۸۰ تا ۳۲) ۔

سورةالنحل مين انگور كو «رزق حسنه " قرار ديا ہے۔(١٦:١٧)

من و سلوی (بٹر)! (QUAIL)

وانزلناعليهم المن والسلوى

«اور ہم نے ان برِ من و سلویٰ آبارا۔ " (البقرہ ۲:۰۸ والاعراف ۲:۰۱)

ز تحبیل (سونطه) به DRY GINGER)

ويُسقِون فيهاكاسا مزاجهاز نجبيلا.

"اور التحلي جنت ميں اليے مشروب بھرے جام پلاتے جائيں گے جن کے مزاج (ماثیر) میں زنجیسیل (سونٹھ) شامل ہوگی۔ " (الدھر ۲۹،۱۹)

## زيتون اور لهجور ( OLIVE & DATE )

فلينظر الانسان الي طعامه ---- وزيتونا ونخلا-

" سوانسان کوچاہیئے کہ اپنے کھانے کو دیکھے۔۔۔۔۔۔ کہ ہم نے اس کے لئے اگلتے زیتون اور هجور " (۸۰: ۲۸ تا ۲۸)

شهد (عسل) ، ( HONEY )

ر سرک . " اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو یہ وہی کردی (سکھادی) کہ تو اپنا گھر (پھستہ) بنا سیما**ٹرو**ں میں اور در ختوں میں ۔ "(۱۶: ۸۸)

یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس --- «الله تعالی نے اس کھی کے شکم سے ایسامشروب نکالتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں ۔ اس

میں نوع انسانی کے لئے شفاہے۔ "(سورہ النحل ۲۹: ۹۹)

## قرآن میں تذکرہ نباتات

قطر(تانیه) به (COPPER)

وارسلناله عين القطر-

اور ہم نے اس کے (داود) کے لئے اپنے کاچشمہ بنادیا۔۔۔۔جنات اس سے داود بنی کے لئے مختلف اشیا بناتے اور ڈھالتے تھے۔ (سورہ سبا ۱۳:۳۲)

الحديد (لوما): (IRON)

والناالحديد

"اور جم نے اس کے لئے لوہے کو ترم کردیا " (۳۳: ۱۰)

سورة الحديد من فرمايا.

وانزلنا الحديد فيه بإس شديد و مِنافع للناس -

" اور ہم نے لوہا آباد جس میں بلاکی سختی ہے اور لوگوں کے لئے بڑے فائدے ہیں "(۵۰ = ۲۵)

كافور .

#### (CAMPHOR)

ان الابر اریشر بون من کاس کان مز اجها کافور ا -" جنت میں نیک بندے یقینا ان پیالوں سے مشروب پئیں کے جن کا مزاج (تاثیر) کافورکی ہوگی " (۲۰:۵)

لين (دوده): (MILK)

فیها انهر من لبن لم یتغیر طعمه -« اس مین دوده کی ایسی نهرین بهول کی جن کا ذائقه کبچی متغیر بنه بهو گا(سوره محمد، ۱۵)

لبنا خالصا سائغ اللشربين -

جب المستقرا، خوشگوار دوره يينے والوں كے لئے (مهيا كرتے ہيں) " ـ (النحل ٢١:١٧)

لحم طور (برندول كأكوشت): ( FLESH OF BIRDS) ولحم طير ميمايشتهرون -

" اور بیندوں کا گوشت جو انتھیں مرغوب ہے (۲۱: ۵۶)

لح طرّيا (محیلی کا کوشت) : (FLESH OF FISH)

و من كل قاكلون لحماطريا -" اورتم هرسمندرسة بازه كوشت كهاتے بور " (فاط : ١٢)

مرد (۱۱) مر مدر محارد (۱۱) مرد (۱۱)

مختلف کھانے کے اشیاء (غلے اور مجور سبزیال)؛ فانتبنافیها حباوعنباوقضباوزیتوناونخلا۔

« سوہم نے اس ماں اگائے غلے 'انگور 'سبزیاں اور زیتون اور تھجور کے درخت۔ "

(VEGETABLES) : سبزیال

فادع لنا ربك يخرج لنا مما تبدت الارض من بقلها وقثالها و فومها وعدسها و بصلها .....

" ( بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے اصرار کیا) اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لئے نکالے وہ اشیا جو زمین سے اگتی ہیں۔ سبزیاں ،گٹڑیاں ،گندم ،مسور اور پیاز۔ " (البقرہ ۲۰:۱۲)

# قرآن کے وجوہ مخاطبات

0

ا بن الجوزی کتاب النفیس میں بیان کرتاہے کہ قرتان میں خطاب پندرہ وجوہ پر آیا ہے ۔ اور کسی دوسرے تخص نے تیس (۴۰) سے زیادہ خطاب قرآن میں بیان کئے ہیں ۔ اور وہ حسب ذیل ہیں ۔ (۱) خطاب عام اور اس سے عموم مراد ہے مثلاً "الله الذی خلق کم " (۲) خطاب خاص اوراس سے خصوص مراد ہوتا ہے۔ مثلاً وله تعد "اكفو تم بعدايمانكم " اور " يا ايها الرسول بلغ " ( ٣ ) خطاب عام جس سے خصوص مراد ہے مثلا " یا ایہا الناس ا نتقوا ریسکیم " که اش میں اور دئوانہ لوگ داخل نہیں ہوئے ( ۴)خطاب خاص جس سے عموم مراد ب مثلاً قول تعالى " يا ايها النبي اذا اطلقتم انساء "كراس مي افتتاح خطاب نی صلتم کے ساتھ ہوا ہے اور مراد تمام وہ لوگ ہیں جو کہ طلاق کے مالک ہوں اور قولہ تعالی " یا ایماالنبی افااحللنالک ازواحک " کے بارے من ابوبکرالسیرفی نے بیان کیا ہے۔ کہ اس میں خطاب کی ابتدار سول صلعم ہی کے واسطے تھی۔ پھر جب خداوند کریم نے توہت کے بالسع مين " خالصِة لك " فرمايا \_ تواس سے معلوم ہوا كه اس كا ماقىل رسول الله صلعم اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے واسطے بھی ہے۔(٥) خطاب جنس مثلاً قولہ تعالی " یا ایمالنبی " (٢) خطاب نوع مثلاً " يا بنبي اسواييل " (١) خطاب عين جس طرح " يا آدم اسكن يا نوح اهبط يا نوح اهبط + يا ابراهِيم قد صدقت ٍ يا موسى لا تخف - "اور ياعيسى انى متوفيك اورقرآن من كسي رسول الله صعلم كو " يا محمد "كمكر مخاطب نهي بناياكيا - بلكه ان كى تعظيم اور تشريف كى لحاظ سے " يا ايسا النبي " اور " یا ایما الرسول " کے ساتھ آپ کو مخاطب گرداناگیا ہے۔ جس سے یہ بھی مراد ہے کہ آپ کو اورانبیا، کے مقابلہ میں خصوصیت دی جائے۔ اور مومنین کو یہ تعلیم ہو۔ کہ وہ لوگ آپ کو نام ك كريد پكارين (٨) خطاب مثلاً " يا ايها الذين آهنو "اوراس واسط الل مدينه كو" يا ايه الذينامنو وهاجدو"كم كرمخاطب بناياكيا بير

# محروف مقطعات کے رموز

سور تول کے اوایل (شروع کی پہلی آیتیں) اور حروف ِ مقعطات) بھی متشابہ کے شمار میں داخل ہیں اور ان کے بارے میں ایک مختار قول یہ تھی ہے کہ وہ الیے اسرار ہیں جن کو خدا تعالیٰ کے سوآگوئی اور نہیں جانتا ۔ ابن المنذر وغیرہ نے شعبی سے روایت کی ہے کہ اس سے سور توں کے فواتح کی نسبت سوال کیا گیا۔ تو اس نے کہا "ہر ایک کتاب کا کوئی راز ہوا کرتا ہے۔ اور اس کتاب کاراز سورتوں کے فواتح ہیں ۔ " اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے سورتوں کے فواتح کے معنوں میں خوض بھی کیا ہے ۔ چنانہ ابن ابی حاتم وغیہ نے ابی انصحیٰ کے طریق میر ابن عباس ْ سے قولہ تعالیٰ "آلم " کے بارے میں روایت کی ہے کہ اِنھوں نے کہا "انا الله اعلم" یعنی اس کے معنی ہیں "میں اللہ اور جانتا ہوں ") اور قولہ تعالی " المصی " کے بارے میں کہا " ان الله افضل " (میں اللہ اور فصیلہ کرتا ہوں)۔ اور قولہ تعالیٰ " المر " کے بارے میں روایت کی ہے کہ اٹھول نے کہا " افا الله ادی " میں اللہ اور دیکتھا ہوں) " تچرسعیدین جبیر کے طریق ہی ا بن عباسؓ ہی سے قولہ تعالی " الم ، حبہ اور ن کے بارے میں یہ قول روایت کیا ہے " یہ مقطعٰ اسم بیں۔ "اور عکرمہ کے طریق برابن عباس می کابد قول روایت کیا ہے۔ انھوں نے کہا "الد ا - حم اور ن، الوحن كے تفریق كئے كروف میں ۔ " ابو الشي محمد بن كعب القرظي سے روایت کرتاہے کہ اس نے کہا " الو ، الو حصن " سی سے ہے " اور اسی روای سے یہ روایت بحى آتى ب كداس في كما "المص - الف لام الله كالميم الرحن كار اور صاد الصمد كاب بجرمین راوی ضحاک کا قول اول نقل کرنا ہے کہ ضحاک نے کہا۔" المص " انا الله اعلیہ و ارفع (مین خدا ہوں ۔ جانتا ہوں اور بلند تر ہوں) ہیں۔ ان دونوں آخری اقوال کر کرمانی نے این كاب غرایب میں بیان كيا ہے ۔ " اور حاكم وغيره نے سعيد بن جبير كے طريق بر قوار تعالى " عهیعص "کے بارے سی ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انھوں نے کہا۔ کاف کریم کا ما هادی کی ریاصکیم کی عین علیم کا اور صاد صادق میں سے لیا گیا ہے۔ " اور حاکم می نے ایک دوسری وجہ بر سعید ہی کے واسطہ سے ابن عباس کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ انھوں قوا کھیعص "کے بارے میں کہا " کاف ۔ھاد ۔امین ۔عزیز ۔صادق اور ابن ابی حاتم نے ا

مخزن القرآن

طرنق برانی مالک اور انی صالح دونوں کے واسطہ سے ابن عباس اور مرۃ بن مسعود اور بہت سے صحابة كأبية قول بيان كمياسيه كه انهول في قوله تعالى " كهدعصى " ك بارك مين كها " بيد مقطع حروف تبی بس رکاف الملک سے رھا راللہ سے ریا اور عن عزیز سے ،اور صاد کو المصور سے لیا گیاہے۔ " پھراس راوی نے محمد ین کعب سے بھی اسی کے ماتند روایت کی ہے۔ مگریہ کہ اس نے كما ب كه "صاد الصمد سے لياكيا ہے ۔ " اور سعيد بن مصور نے اور ابن مردويہ نے دوسسر طربق برسعید کے واسطہ سے این عباس کایہ قول نقل کیا ہے کہ انھوں نے قول تعالی " **سمبیع**ص " كي بارك مي كما - " كبير - هاد - امين - عزيز - صادق " (يعني اس كي اصل الت کلمات ہیں)اور ابن مردویہ نے آلکبی کے طریق تر ابی صالح سے اور ابی صالح نے ابن عباس م قولہ " كيدعص " كے معنول س يہ قول روايت كيا ہے ، كه انھول نے كما " الكاف -الكافي - والهاء -المادي ، ى العين ، العالم - والصاد - الصادق " اور ليسف بن عطیہ کے طریق سے روایت کی ہے اس نے کہا کہ کلبی سے" کمیدعص "کے معنی بوٹھے گئے۔ تو اس نے بواسطدانی صالح از ام ہائی رسول الله صلعم كى يه حديث سنائى كه حصور انوار صلعم في فرمايا " باد-امين -عالم - صادق " اوران الى حاتم في عكرمه ت قوله تاعلى "انا الكسب - انا الهادى على اهين صادق "(سي برا اورسي رسمنا بول اسي صادق بي)

سین دندان تو از یاسین نشانے می دہد مورت محمد کسیوئے تو (حضرت جامی میں اور حضرت جامی میں ا

"كوه طور" واقع وادى سيناء ملك فلسطين



عیون موسیٔ جہاں سے صفرت موسیٰ نے اپنی قوم کو لے کر سمندر کے راہتے ہے گذرے تھے



آثار تمود مدائن صالح عليه السلام جو مدينه منوره اور تبوك كے درميان واقع ہے

اس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی او نٹٹنی یانی بیتی تھی۔ آنحصور صلعم نے صحابہ کو بھی اس کنویں سے پانی پینے کا حکم دیا تصاجب کہ آپ م'" تبوک" کے لئے روانہ ہورہے تھے۔

"کوه طور" حبال حضرت موسی کو خدا کا دیدار ہوا تھا۔ واقع(ملک فلسطین)



آثار ثمود



قرآن کی صداقت موجودہ سائنس کی ترقی سے ظاہر و باہر ہور ہی ہے چند بولتی تصویریں









# قرآن مجید میں حسب ذیل انبیاء کاکتنی جگہ تذکرہ آیا ہے۔ حضرت سینا محد صلی اللہ علیہ وسلم کا چار (۳) جگہ نام آیا ہے۔ اور اسم احمد اور اسم محمود صرف ایک ایک جگہ آیا۔

| حضرت سدينا داؤدٌ 16 بار                                                                                             | 25 بار       | حفنرت سيانآ دم            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| حضرت سيرناسليمان 17 بار                                                                                             | 2 بار        | حفنرت سيه ناادر لين       |
| حضرت سيرنا السيخ 2 أيك جُلَّه                                                                                       | 43 بار       | حصرت سيرنا نوخ            |
| حضرت سديناذوالكفيل 2 جگه                                                                                            | 7 بار        | حضرت سيرنا بهودم          |
| حضرت سيناعزيز" 1 ايك جَلَّه                                                                                         | 8 باد        | حفنرت سدينا صالح          |
| حضرت سدينا يونسٌ 4 جگه                                                                                              | 69 بار       | حضرت سديناابرانهيم        |
| حضرت سدینا زکریا تا 7 جگه                                                                                           | 27 بار       | حضرت سدينا لوط            |
| حضرت سدینا یحی 5 جگه                                                                                                | 12 بار       | حضرت سديناالشمعيل ٌ       |
| حضرت سيرناعيسي 33 عگه                                                                                               | 13 بار       | حضرت سدينااسحق            |
| ⇒خاتم النبين حضرت سيه نا                                                                                            | 16 بار       | حصرت سدينا يعقوب          |
| محد صلى الله عليه وسلم كا (4) بار)                                                                                  | 27 باد       | خفنرت سدينا لوسف          |
|                                                                                                                     | 4 باد        | حضرت سدينا الوب           |
| ☆•☆•☆                                                                                                               | نظاً)136 بار | حفنرت سديناموسي" (حد صنعا |
| تحن یوسف دم عین بد بینا داری<br>آنچه خوبال بمه دارند تو تنها داری                                                   | 20 جگہ       | حصرت سدينا ہارون "        |
| َ ﴿ بَنْ عِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الل<br>ا | 11 بار       | حضرت سديناشعيب            |
| •                                                                                                                   | 3 جگہ        | حفنرت سديناالياس          |
|                                                                                                                     |              |                           |

#### \_\_\_\_\_ 90 \_\_\_\_ قرآن اور تذکره انبیاء<sup>ع</sup>

## (۱) قرآن مجید میں انبیاء علیم السلام کے تذکروں میں سب سے پہلے ابوالسشر حصرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ جو پچیس آیات میں پچیس مرتبہ آیا ہے جو ذیل کی جدول سے ظاہر ہوتا ہے۔

| آيات                | سورة  | آيات                  | سورة     |
|---------------------|-------|-----------------------|----------|
| 50                  | الكهف | 31,33,34,35,37        | البقر    |
| 58                  | مريم  | 33,59,                | آل عمران |
|                     |       | 41                    | المائده  |
| 115,116,117,120,121 | 44    | 11,19,26,27,31,35,172 | الاعراف  |
| 60                  | یس    | 61,70                 | الاسراء  |

#### (۲) قرآن مجید میں حصرت نوح علیہ السلام کااسم گرامی تینتالیس بار آیا ہے۔جس کا ثبوت مسطورہ ذیلی جرور کی ہوتا ہے۔

|         | - , -       |                      |          |
|---------|-------------|----------------------|----------|
| آیات    | سورة        | آیات                 | سورة     |
| 69      | الاعراف     | 163                  | نساء     |
| 23      | الموعمون    | 33                   | ال عمران |
| 14      | العنكبوت    | 74                   | الانعام  |
| 13      | الشورى      | 59                   | الاعراف  |
| 1,21,26 | الحديد      | 25                   | هود      |
| 7       | نوح         | 76                   | الانبياء |
|         | الاحزاب     | 17                   | توبه     |
| 75,9    | الصفات      | 71                   | يونس     |
| 12      | ص           | 32,36,42,45,46,48,49 | هود      |
| 5,31    | غافر (مومن) | 9                    | ابراهيم  |
| 12      | ق           | 3.17                 | الاسراء  |
| 46      | الذاريات    | 58                   | مريم     |
| 52      | النجم       | 42                   | الحج     |
| 9       | القمر       | 37                   | الفرقان  |
| 10      | التحايم     | 105.106.116          | الشعراء  |

Maqzan-ull-Quran \_\_\_\_\_

| اور سوره انبياء ميں        | ے دوجگہ آیا ہے۔ مریم          | عضرت ادريس عليه السلام كانام صرف          | ۳) فرآن مجید میر     |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| آيات                       | سورة                          | آيات                                      | سورة                 |
| 35                         | انبياء                        | 56                                        | مريم                 |
| کے نقشہ سے ظاہر ہے۔        | ت مرتبہ آیاہے جوذیل۔          | ) حصنرت بهود عليه السلام كا اسم گرامی سار | ۴) قرآن مجید میں     |
| آيات                       | سورة                          | آيات                                      | سورة                 |
| 50,53,58,60,89             | هــود                         | 65                                        | اعراف                |
|                            |                               | 124                                       | شعراء                |
|                            | یاہے۔                         | حضرت صالح عليه السلام كانام آثه جگه آ     | ه) قرآن مجید میں     |
| آيات                       | سورة                          | آيات                                      | سورة                 |
| 142                        | شعبراء                        | 77                                        | اعبراف               |
| 10                         | فاطر                          | 120                                       | توبه                 |
| 4                          |                               | 46,62,89                                  | هــود                |
| چود سے ۔مندرجہ ذیل جدول ان |                               | حصرت ابراہیم کا اسم گرامی کمی اور مدنی    | )                    |
| 0 0 0 ,                    | په ذکر آيا ہے۔                | ہوں کو ظاہر کرتی ہے جن میں ان کا ۹۹ جگ    | لمام سور توں اور آیا |
| آيات                       | سورة                          | آیات                                      | سورة                 |
| 74,75,83                   | الانعام                       | 124,125,125,126,127,130                   | لبقرة                |
| 161                        | توبه                          | 132,133,135,136,140,258                   |                      |
| 70,114,114                 | هود                           | 258,258,260                               |                      |
| 69,74,75,76                | يوسف                          | 33,65,67,68,84,95,97                      | ل عمران              |
| 6,38                       | ابرابيم                       | 54,125,125,163                            | لنساء                |
| 35                         | الحجر                         | 41,46,58                                  | ريم                  |
| 51                         | المجر<br>النحل<br>ص<br>الشوري | 51,60,62,69                               | لانبياء              |
| 120,123<br>45              | ص                             | 26,43,78                                  | <br>لحج              |
|                            |                               | 40,43,70                                  | ٠                    |
| 13                         | الشمري                        | 69                                        | عبراء                |

| Maqzan-u   | II-Quran | 9                     | 2                                            | مخزن القرآن_     |
|------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------|
|            | آيات     | سورة                  | آیات                                         | سورة             |
| 37         |          | النجم                 | 16.31                                        | العنكبوت         |
| 26         |          | الحديد                | 7                                            | الاحزاب          |
| 4,4        |          | المتحنة               | 83,104,109                                   | الصافات          |
| 19         |          | اعلى                  | 26                                           | الزخوف           |
| 17         |          |                       | 24                                           | الذاريات         |
|            |          | ، آیا ہے۔             | یل علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں بارہ جگہ | ۷) حصرت اسمع     |
| -          | آیات     | سورة                  | آیات                                         | سورة             |
| 39         |          | اباهيم                | 125,127,133,136,140                          | البقر            |
| 54         |          | مريم                  | 84                                           | آل عمران         |
| 85         |          | الأنبياء              |                                              | النساء           |
| <b>4</b> 8 |          | ص                     | 86                                           | الانعام          |
|            |          | له آيا ہے۔            | ب حضرت يعقوب عليه السلام كا نام سوله جً      | ۸) قرآن مجید مار |
|            | آیات     | سورة                  | آيات                                         | سورة             |
| 84         |          | آل عمران              | 132,133,136                                  | البقرة           |
| 163        |          | النساء                | 84                                           | الانعام          |
| 72         |          | الانبياء              |                                              | هود              |
| 27         |          | العنكبوت              | 6,38,68                                      | يوسف             |
| 45         |          | ص                     | 6,49                                         | مريم             |
|            | -4       | كأنام 27 جَكَه آيا ہے | برمين حصرت لوسف عليه السلام كأ               | ۹) قرآن مجب      |
| ***        | آیات     | سورة                  | آيات                                         | سورة             |
| 34         |          | مَو من                | 85                                           | انعام            |
|            |          | (غافر)                | 4,7,8,9,10,11,17,21,29,46                    | انعام<br>لوسف    |
|            |          |                       | 51,56,58,69,76,77,80,84,                     |                  |
|            |          |                       | 85,87,89,90,90,94,99                         |                  |

| ا<br>کیارہ جگہ آیا ہے | به السلام کا نامً | رت شعیب عا | آن مجید میں حصنہ | ا) ق |
|-----------------------|-------------------|------------|------------------|------|
| ,                     | -                 | • ** /     | - · · · · · /    | V.   |

|           | ·                | , ,                                 | # "           |
|-----------|------------------|-------------------------------------|---------------|
| -<br>آيات | سورة             | آيات                                | سورة          |
| 177,      | شعبراء           | 85,88,90,92,92                      | اعراف         |
| 36        | العنكبوت         | 84,87,91,94                         | هـود          |
|           | پھتنس موتر آپایہ | عضرت موسى على السلام كا نام ايك سو: | ال فتان مي مل |

| آيات                      | سورة        | آیات                    | سورة          |
|---------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| 60,61,67,87               | البقر       | 51,53,54,55             | البقر         |
| 9,11,17,19,36,40,49,57,61 | طه          | 92,108,136,246,248      | البقر         |
| 65,67,70,77,83,86,88,91.  |             | 84                      | آل عمر ان     |
| 48                        | الانبياء    | 153,153,164             | النساء        |
| 44                        | <br>الحج    | 20,22,24                | المائده       |
| 45,49                     | المومنون    | 0.4.04.45.4             | الأنعام       |
| 35                        | الفرقان     | 10010145454546646       | ا<br>الاعبراف |
| 10,43,45,48,52,61,63,65   | الشعراء     | 100101101100110110      |               |
|                           | <b>2</b> .y | 143,143,144,148,150,154 | *             |
| 7,9,10                    | النمل       | 1 = 1 = 0 + 4 = 0       |               |
| 3,7,10,15,18,19,20,2930,  |             |                         | يونس          |
| 31,36,37,38,43,44,48,48,  | القصص       | 17,96,110               |               |
| 76                        | : ta        |                         | هود           |
| 39                        | العنكبوت    |                         | ابر اهيم      |
| 23,                       | السجدة      | 2, 101, 101             | الاسراء       |
| 7,69                      | الاحزاب     | 60,66                   | لكهف          |
| 12,30                     | الاحقاف     |                         | بريم          |
| 38                        | الذاريات    | 114,120                 | لقفت          |
| 36                        | النحم       | 23,26,27,37,53          | غافر          |
| 5                         | <br>الصف    |                         | فصلت          |
| _                         | النازعات    |                         | الشوري        |
| 15                        | الاعلى      | 1                       | ررت<br>لـزخرف |
| 19                        | الاسي       |                         | -y y-         |

#### ١٢) قرآن مجيد مين حضرت بارون عليه السلام كانام ٢٠ جگه آيا ب ـ

| آیات    | سورة       | آيات                                                | سورة               |
|---------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 48      | الانبياء   | 248                                                 | البقره             |
| 45      | المومنون   |                                                     | النساه             |
| 35      | الفرقان    | 1 0 4                                               | الانعام            |
| 13,48   | الشعراء    | 122,142                                             | الاعراف            |
| 34      | القصص      | 75                                                  | يونس               |
|         |            | 28,53                                               | مريم               |
| 114,120 | الصافات    | 30,70,90,92                                         | طه                 |
|         | آيا ہے ۔   | محضرت الياس عليه السلام كا نام تين جگه <sup>-</sup> | ۱۳) قرآن مجید مایر |
| آیات    | سورة       | آیات                                                | سورة               |
| 123,130 | والصفت     | 85                                                  | انعام              |
|         | جگه آیاہے۔ | عنرت السيع عليه السلام كانام صرف دوأ                | ۱۳) قرآن مجبد مار  |
| آیات    | سورة       | آيات                                                | سورة               |
| 48      | ص          | 86                                                  | انعام              |
| ,       | یاہے ۔     | حضرت داؤد علىيه السلام كانام سوله مرتبه آ           | ه۱) قرآن مجبد ملي  |
| آبات    | سورة       | آبات                                                | سورة               |

|                | وره    | <u> </u> |       |
|----------------|--------|----------|-------|
| 78,79          | انبياء | 251      | بقره  |
| 15,16          | نمل    | 163      | نساء  |
| 10.13          | سبا    | 78       | مائده |
| 17,22,24,26,30 | ص      | 85       | انعام |
|                |        | 55       | اسراء |

86

انعام

89

#### ۲۲) قرآن مجید حضرت بحی علیہ السلام کا اسم گرامی پانچ بار آیا ہے۔

| آیات | سورة     | آیات | سورة     |
|------|----------|------|----------|
| 2.12 | مـريم    | 39   | آل عمران |
| 90   | الانبياء | 85   | الانعام  |

۲۲) قرآن مجید کی تیرہ سور توں میں حضرت علی علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ ان میں سی کسی جگہ نام مبارک علیمی ا (یسوع) سے یاد کیا گیا ہے اور کسی جگہ "مسے "اور کسی مقام پر گذیت "ابن مریم" کے اظہار کے ساتھ ۹۹ جگہ آیا ہے۔

| آيات                                                                     |                                                        |                                                                             | سورة                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ا بن مریم                                                                | مسي                                                    | عيي'                                                                        |                                                                  |
| 87,253<br>45<br>157,171<br>17,17,46,72,78<br>110,112,114,116<br>85<br>31 | -<br>45<br>157,171,172<br>17,17,72,72,75<br>-<br>30,31 | 78,136,253<br>45,52,55,59,84<br>157,163,171<br>46,78,110,112,114,216<br>85, | البقرة<br>آل عمران<br>النساء<br>العائده<br>انعام<br>توبه<br>عريم |
| 34<br>50<br>7<br>-<br>57                                                 | -<br>-<br>1                                            | 50<br>7<br>13<br>63                                                         | لومنون<br>لاحـزاف<br>لشوری<br>لـزخرف<br>لحـدید                   |
| 27<br>6.14                                                               | -                                                      | 27<br>6.14                                                                  | لحديد<br>صف                                                      |

### حروفِ ندا " یا " کهه کر خدا کی خاص مخاطبت

آنحفنور صلعم سے مخاطبت

\* یاایسهاالمدور ایک جگه

\* یاایسهاالمدور ایک جگه

\* یاایسهاالرسول 3 جگه

\* یاایسها النبی می ایسا 13 النبی خطاب است

یا ایما النبی خطاب محر است

آنحصنور کی ازواج مطهرات سے مخاطبت یانساءاکنبی دو جگہ

انبیاء عم السلام سے مخاطبت

\*یاآدم ٔ پانچ جگہ

\*یانوح ٔ دوجگہ

\*یاابراھیم ٔ ایکجگہ

\*یاموسی ٔ سات جگہ

\*یاداؤڈ سات جگہ

\*یاداؤڈ ایکجگہ

\*یاداؤڈ ایکجگہ

| Maqzan-ul-Quran 🕳 | 98                           |                                                            |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                   | "سے مخاطبت                   | «اہل ایمان                                                 |
|                   | ا                            | « يـاايهاالذين آمنو                                        |
|                   | رو جگه                       | ٭ یا عبادی(یعبادی<br>                                      |
|                   | سے مخاطبت                    | عام لوگوں                                                  |
|                   | 14 بگه                       | - ياايهاالناس<br>* ياايهاالناس                             |
|                   | سے مخاطبت"                   | "ابل كتاب                                                  |
|                   |                              | * يااهلالكتُب                                              |
|                   |                              | * يابنى اسرائيل <u>-</u>                                   |
|                   | سے مخاطبت                    | -                                                          |
|                   |                              | * يـابنى آدم *<br>*                                        |
|                   | سے مخاطبت<br>نہ عناطبت       | •                                                          |
|                   |                              | * يــامعشر الجن و الأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                   | ڑ سے مخاطب <u>ت</u>          | *                                                          |
|                   | ایک جگه<br>ایک جگه           | *يانار                                                     |
|                   |                              | *ياجبال<br>                                                |
|                   | ان سے مخاطبت                 | زمین اور آسم                                               |
|                   | ایک جگه<br>ایک جگه           | *یاارض<br>*یاسماء                                          |
|                   | ہیں جد<br>بن سے مخاطبت       |                                                            |
|                   | ک کسے محاصب<br>دوجگہ آیا ہے۔ | * ياابليس *                                                |
|                   | • •                          |                                                            |

مخزن القرآن \_\_\_\_









سلون کا مشور سپاڑ جہاں حضرت آدمؓ نے دنیا میں پہلاقدم رکھاتھا



حضرت نوخ کی کشتی حبان پر جالگی به «کوه بودی" جس کو آج کوه آراداط آتش فشاں کہتے ہیں۔ جو «ترکی" کی سرحد پر واقعہ ہے





حبران (متبوصه فلسطين اسرائيل) مين حصنرت ايراجيم كي قبرء اس مقام پر حصنرت اسحق اور حصنرت يعقوب بحي آرام قرما بي -



مقام ایراهیم کے سلمنے ہر مسلمان کو دورکعت نماز پڑھنا واجب



نرت ابراهیم کی معجداور آپ کی مزار واقع ہے



"مقام ایرانیم" حضرت سیرنا ایرانیم" نقوش پا Foot Prints جو خانه کعب کے قریب ہے



### تذكره انبياءفي القرآن

قرآن میں انبیاء اور مرسلین علیم السلام کے پیکیس نام ہیں اور وہ مشاہیر انبیاء علیم السلام ہیں .۔

🗼 (۱) آدم علیہ السلام ۔ ابوالیشر ۔ ایک گروہ نے بیان کیا ہے کہ آدم ۔ افعل کے وزن پر ادمہ سے صفت مشتق ہے جس کے معنیٰ گندی مٹی کے ہیں اور اسی واسطے یہ غیر مصرف ہے۔ الجوالیقی کہاہے "انبیاء" کے نام تمام سب اعجمی ہیں۔ گرچار نام اس سے مستنیٰ ہیں۔ اُدم کے صلفی یشعیب اِ ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن ابی حاتم نے ابی الفحیٰ کے طریق پر ابن عباس سے روایت کی ہے کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم اس مناسبت سے رکھا گیا کہ وہ گندم رنگ کی زمین سے پیدا ہوئے تھے۔ " اور قوم کا بیان ہے کہ یہ اسم سریانی ہے اس کی اصل آدام بروزنِ خاتام تھی۔ دوسرے الف کو حذف کرکے اس کو معرّب کرلیا گیا اور ثعالبی کا بیان ہے "عبرانی میں مئی کو آدام کہتے ہیں اس واسط من کی مناسبت سے آدم علیہ السلام کا یہ نام رکھا گیا ۔" ابن ابی خییٹند نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام (٩٩٠) سال ذنده رہے تھے۔ " اور نوی اپن کتاب تہذیب میں بیان کرتے ہیں ہے کہ تواریخ کی كتابول مين آدم عليه السلام كامبزار سال زنده رہنامشهور ہے۔ " مگر حدیث نبوئ كی روشن ميں آپ كا حضرت داؤد کواپن عمر سے چالیس سال دینا ثابت ہے اس لحاظ سے آپ کی عمر 960 سال صحیح ہے۔ 🖈 (٢) نوح عليه السلام الجواليقي كها ہے كه بيراسم بھي معرب ہے۔ اور كرماني نے اسيراتنا اور بڑھایا ہے کہ سریانی زبان میں اس کے معنی ہیں شاکر اور حاکم مستدرک میں بیان کرتاہے کہ نوح" کی وجہ تسمید ان کا اپنی ذات کے بابت بکٹرت رونا تھا اور ان کا نام عبدالغفار ہے۔ " اور حاکم ہی بیہ بھی کہا ہے کہ "اکثر صحابہ رصنی اللہ عنهم نوح علیہ السلام کے ادریس علیہ السلام سے قبل ہونے کو لمنت بین اور کسی دوسرے راوی کا قول ہے کہ وہ نوح علیہ السلام بن لمک (لام مفتوح \_ میم ساکن اور میم کے بعد کاف) ابن متوشلخ (میم مفتوح ۔ تاء مضموہ ۔ شین اور لام مفتوحہ) ابن اختوح (خاء معجمرہ مفتوح \_ نون خفيفه مضموم واؤ اور بچرخاساكن) اور اخنوخ مي بقول مشهور ادريس عليه السلام بيي \_ اورطبرانی ۔ ابی ذر سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا "بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی کون ہیں ۔رسالت مآب صلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا ۔ آدم " ميں نے كها بجركون ؟ ارشاد كيا " نوح عليه السلام اور آدم اور نوح ك مابین بیس (۲۰) قرن (صدیان) ہیں ۔ " اور مستدرک میں ابن عباس سے مروی ہے انھوں نے کہا "

آدم اور نوح کے مابین دس قرن (صدیول کا فاصلہ) تھا۔ " اور مستدرک ہی ہیں ابن عباس ہی سے مرفوعا کے مروی ہے کہ " خدا تعالیٰ نے نوح " کو چالیس (۲۰) سال کی عمر میں رسالت کے ساتھ معوث فرمایا تھا۔ یس وہ نوسو پچاس (۹۵۰) سال اپن قوم میں زندہ رہ کر انہیں خدا کی طرف بلاتے رہے ۔ اور طوفان کے بعد ساٹھ سال ڈندہ رہے یہاں تک کہ ان کے سلمنے ہی آدمیوں کی کمرت ہوگئ اور وہ دنیا میں نوب پھیل گئے ۔ " نوی کی کتاب تہذیب میں آیا ہے کہ نوح "تمام نبول" میں با عتبار عمر کے بہت طویل عمر پانے والے شخص ہیں ۔ قرآن میں آپ کی عمر الف سنة الاختمسیں عتبار عمر کے بہت طویل عمر پانے والے شخص ہیں ۔ قرآن میں آپ کی عمر الف سنة الاختمسیں عاماہ ہی بی کم ہزار سال ۹۵۰ سال بتائی ہے۔ (۲/۱۲)

(٣) ادريس عليه السلام كهاكيا ہے كه وہ نوح عليه السلام سے قبل گزرے ہيں۔ ابن اسحاق کا قول ہے ۔ "ادریس علیہ السلام ادم علیہ السلام کی اولاد میں پہلے شخص تھے جن کو نبوت کا مرتب عطاكياً كيا \_ اور وهاخنوخ بن برادين مهلائيل بن انوش بن قينان ابن شعيب بن آدم عليه السلام بيس ۔ اور وہب بن منبہ کا بیان ہے "ادریس علیہ السلام نوح" کے جد ہمیں جن کو خنون کہا جاتا ہے اور سیہ نام سریانی زبان کااسم ہے۔ اور ایک قول ہے کہ نہیں یہ اسم عربی زبان کالفظ اور دراستہ سے ستتق ہے جس کی وجہ یہ تھی کہ ادریس علیہ السلام صحف آسمانی کا درس بکٹرت دیا کرتے تھے۔" اور مستدرک میں ایک کمزورسی سند کے ساتھ حسن سے بواسط سمرہ مروی ہے کہ انھوں نے کہا " نی اللہ ادریس سفید رنگ دراز قامت برسے بیسے والے ۔ اور حوڑے سبنہ والے تھے ۔ ان کے جسم ریر بال بہت کم تھے اور سر رپر بکٹرت بال تھے۔ان کی ایک آنکھ دوسری آنکھ سے بڑی تھی ۔ اور ان کے سینہ میں ایک سفید داغ تھا جو مرض برص کا داغ نہ تھا۔ بلکہ وہ ایک مهر نبوت تھا بچر جب کہ اللہ پاک نے اہل زمین کے ظلم اور احکام الهی میں تعدی کرنے کی نہایت بری حالت دیکھی توادريس كو تَصِيّ سمان يرامُهالياء اور وه اسى امركى بابت فرامّا ب و وفعناه مكانا عليا " اور ان قتنبے نے ذکر کیا ہے کہ «جس وقت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اس وقت ان كأس تين سوپياس سال كاتها . " اور ابن حبان كى صحيح مين آيا ہے كه "ادريس عليه السلام نبي سول تھے اور وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم سے کتابت ایجاد کی ۔ اور مستدرک میں اس عباس سے مروی ہے انھوں نے کہا کہ « نوح علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے مابین ایک مزار سال كى دەت كا فاصلەتھا ـ "

(۳) ابراہیم۔ جو الیقی کہتا ہے۔ یہ ایک قدیم اسم ہے اور عربی نہیں۔ اہل عرب نے اس کا لگام کئی وجوہ پر کیا ہے جن میں سے مشہور تر وجہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور انہوں نے ابراہام

بھی کہاہے قراءت سبعہ میں اس کو اہر اہم حذف یا کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ اور اہر اہم سریانی اسم ہے اور اس کے معنی ہیں۔ "اب دحیم "مہر بان باپ اور کہا گیا ہے کہ ابر ہم البر ہمت سے مشتق ہے۔ اور اس کے معنی ہیں شدۃ النظر اس بات کی حکایت کر ہانی نے اپنی کتاب العجائب میں کی ہے اہر اہیم علیہ السلام آذر کے بیٹے ہیں آذر کا نام تارح تھا۔ اور ناحور شادوخ کے بیٹے ہیں۔ ابن راغو ابن فالخ یابن عابر ابن شالخ ۔ ابن از فحشد بن سام بن نوح علیہ السلام ۔ حضرت ابر اہیم "مخلیق آدم علیہ السلام کے بعد دو میزار سال کے انتہائی سرے بر پیدا ہوئے ۔ اور مستدرک میں انب المسیب کے طریق پر ابی میریوں دعنی اللہ عند سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا۔ "ابر اہیم نے ایکسو بیس (۱۲۰) سال کے بعد ختنہ کرایا تھا اور وہ دو سو سال کی عمر پاکر فوت ہوئے۔" اور نووی وغیرہ نے ایک قول کی حکایت ختنہ کرایا تھا اور وہ دو سو سال کی عمر پاکر فوت ہوئے۔" اور نووی وغیرہ نے ایک قول کی حکایت کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابر اہیم علیہ السلام ایکسو پھر (۵۰) سال زندہ رہے تھے۔

★ (a) اسماعیل: \_ بوالیقی کا قول ہے کہ یہ نام آخر میں ن کے ساتھ اسماعین بھی کہاجاتا ہے ۔ نووی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں \_آ تحصنور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی نسل سے ہیں ۔

﴿ (٢) اسحاق : مید اسماعیل کی ولادت حودہ سال بعد پیدا ہوئے اور ایک سو اسی برس (۱۸۰) زندہ رہے ۔ اور بوعلی ابن مشکوبہ نے کتاب ندیم الفرید میں ذکر کیا ہے عبرانی زبان میں اسحاق کے معنی ہیں ۔ ضحاک (بہت بنسنے والا)

🖈 (۱) لیعقوب : به ایک سوسینتالیس (۱۲۷) سال زنده رہے۔

(۱) بوسف ان حبان کی صحیح میں ابی ہریرہ دعنی اللہ عنہ کی حدیث سے مرفوعا مروی ہے «کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم بوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ایرا ہیم "اور متدرک میں حس سے مروی ہے کہ لوسف بارہ سال کے تھے جب کہ وہ اندھے کوے میں ڈالے گئے اور وہ اسی سال کے بعد لینے باپ سے ملے اور انھوں نے ایک سو بیس (۱۲۰) سال عمر پاکر وفات پائی۔ اسی سال کے بعد لینے باپ سے ملے اور انھوں نے ایک سو بیس (۱۲۰) سال عمر پاکر وفات پائی۔ اور صحیح حدیث میں مروی ہے کہ بوسف کو حسن کا نصف حصہ عطا ہوا تھا۔ اور بعض علماء نے اور سے میں مروی ہے کہ بوسف کی دلیل خدا وند پاک کا قول " و لقد جا کہ یوسف مین توسف کو مرسل (رسول) بتایا جس کی دلیل خدا وند پاک کا قول " و لقد جا کہ یوسف میں قبل بالبینات "ہے۔

﴾ (٩) لوط " : - ابن اسحان کهتاہے " وہ لوط" ابن ہاران بن آزر ہیں ۔ اور مستدرک میں ابن عباس سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا "لوط" ابر اہیم کے جھتیجے تھے ۔ "

(۱۰) ہود" برکعب رضی اللہ عنہ کا مقوہ ہے "ہود" آدم سے نہایت مشابہ تھے۔ "اور ابن مسعود کہتے ہیں وہ بڑے مستقل مزاج اور صابر آدمی تھے۔ "ان دونوں روایتوں کی تخریج حاکم نے مستدرک میں کی ہے اور ابن ہشام نے کہا ہے "ہود" کا نام عابر بن ارفحشد بن سام بن نوح" ہے۔ اور کسی دوسرے شخص کا قول ہے کہ ہود" کے نسب کے بادے میں رائج قول ہے ہے کہ وہ ہود" بن عوض بن ادم ابن سام بن نوح" ہیں۔

(۱۱) صالح": وبب نے کہا ہے " وہ عبید کے بیٹے ہیں اور عبید بن حامیر بن شمود بن حامین سام بن نوح عليه السلام بين وه سن تميزكو مينية بي اين قوم كى طرف معوث بوت وه سرخ سفيد رنگت کے آدمی اور بزم اور خوشنا باکوں والے تھے ۔ پس وہ اپنی قوم میں چالیس سال تک رہے ۔ اور نوف الثامی بیان کرتا ہے کہ "صالح" ملک عرب کے پنیمبرتھے ۔ جس وقت خدا وند پاک نے قوم عاد کوہلاک کردیا تو اس کے بعد شمود کی آبادی بردھی اور انھوں نے قوم شمود کو جب کہ وہ سن سیدہ ہو چلے اس وقت خدا کی طرف بلایا ۔ اور نوح اور ایراہیم کے مابین بجز ہود اور صالح کے وئی اور نبی نہیں ہوا ہے ۔ " ان دونوں روایتوں کی تخریج حاکم نے متدرک میں کی ہے اور ان حجر اور دیگر علماء کا قول ہے کہ قرآن اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شمود کی قوم ۔ قوم عاد کے بعد ہوتی تھی جس طرح برکہ قوم عاد قوم نوح ا کے بعد ہوئی تھی ۔ "اور تعلبی کہتاہے اور پھر تعلبی سے نووی اپن کتاب تہذیب میں میں قول نفل کرتاہے۔اور اس کو اس نے تعلمی کے خط ہی سے نقل کیا ہے كد "صالح عليه السلام عبيد كے بيلے ميں ۔ اور ان كانسب نامه بيہ ہے ۔ عبيد بن استيف بن التج بن عبيد بن حاذر بن تمود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح "مندا نے ان کو ان کی قوم کی طرف معوث فرمایا بحالیکہ وہ نوجوان تھے اور ان کی قوم کے لوگ عرب کے باشندے تھے ان کے مكانات مجاز اور شام كے مابين تھے ـ صالح ان لوكوں ميں بيس (٢٠) سال تك مقيم رہے ـ اور انھوں نے شہر کمہ میں وفات پائی ۔جب کہ ان کی عمر اٹھاون سال کی تھی ۔

﴿ (١٢) شعبیب بر ابن اسحاق نے کہا ہے " وہ میکا پیل یشجن بن لادی بن یعقوب علیہ السلام ، ۔ اور میں نے نووی کی کتاب تہذیب میں اسی کے خط (قلمی نسخہ) میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ " بن میکا پیل بن یشجین بن مدین ابن ابراہیم خلیل اللہ خطیب الانبیاء کہلاتے تھے اور وہ دو ل کی جانب رسول بنا کر معوث کئے گئے ہے ۔ اہل مدین اور اصحاب الایکۃ کی طرف وہ بڑے ل کی جانب رسول بنا کر معوث کئے گئے تھے ۔ اہل مدین اور اصحاب الایکۃ کی طرف وہ بڑے ۔ یک تھے اور آخر عمر میں ان کی بینائی جاتی رہی تھی ۔ " ابن کمیر کا قول ہے ۔ اور اس پر یہ بات ۔ ی تھے اور آخر عمر میں ان کی بینائی جاتی رہی تھی ۔ " ابن کمیر کا قول ہے ۔ اور اس پر یہ بات ۔ ی تھے اور آخر عمر میں ان کی بینائی جاتی کو ناپ اور تول میں کمی نہ کرنے اور بورا بورا ناپ ، ست کرتی ہے کہ ان قوموں میں سے ہرایک کو ناپ اور تول میں کمی نہ کرنے اور بورا بورا ناپ ، ست کرتی ہے کہ ان قوموں میں سے ہرایک کو ناپ اور تول میں کمی نہ کرنے اور بورا بورا ناپ ،

تول کردینے کی نصیت کی گئی ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی قوم ہیں۔ اور پہلے داوی یعنی ابن اسحاق نے اس نقل سے احتجاج کیا ہے جس کی تخریج اسد ہی اور عکر مہۃ سے کی گئی ہے کہ ان دونوں صاحبول نے کہا ہے خدا تعالیٰ نے بج شعب علیہ السلام کے اور کسی پیٹیبر کو دو مرتبہ نبوت کے ساتھ معوث نہیں فرمایا۔ ان کو ایک بار قوم مدین کی طرف بھیجا ۔ اور اس قوم پر اللہ پاک نے ڈراوئی صدا مسلط کی بوجہ نافرمانی اور دو سری دفعہ شعیب اصحاب الایکھ کی بر اللہ پاک نے ڈراوئی صدا مسلط کی بوجہ نافرمانی اور دو سری دفعہ شعیب اصحاب الایکھ کی سایہ کا دن ان کے سروں پر پہاڑ جھک کر سائبان کی طرح بن گیا تھا۔ اور آخر وہ گر پڑا۔ جس کے شعیب لوگ دب کر رہ گئے۔ ترجمہ کا عذاب بھگا۔ " اور ابن عسا کرنے اپنی تاریخ میں عبداللہ بن عمروش کی حدیث سے مرفوعا کر دواست کی ہے کہ " قوم مدین اور اصحاب الایکھ دو قومیں تھی اور بن عمروش کی حدیث ہوت بہ نبوت خرایا تھا۔ "ابن کمیٹر کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کے دفع (مرفوع بنانے) میں بھی کلام ہے ۔ ابن کمیٹر ہی کہتا ہے کہ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شعیب علیہ السلام تیں قوموں کی ہوایت ہے۔ اور اس کے دفع (مرفوع بنانے) میں بھی کلام ہے۔ ابن کمیٹر ہی کہتا ہے کہ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شعیب علیہ السلام تیں قوموں کی جانب بنی معوث ہوئے تھے اور اس کے دفع دشعیب علیہ السلام تیں قوموں کی جانب بنی معوث ہوئے تھے اور اس کے دفع دست علیہ السلام تیں قوموں کی جانب بنی معوث ہوئے تھے اور تسیری قوم اصحاب الرس تھے۔

(۱۳) موسی : ۔ یہ عمران بن یصهر بن فاہشت بن لاوی بن یعقوب کے بیٹے تھے۔ ان کے شب میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور موسی سریافی زبان کا اسم ہے اور ابوالشیخ نے عکرمہ کے طریق میر ابن عباس سے روایت کی ہے کہ موسی کا نام موسی اس لئے رکھاگیا کہ وہ درخت اور پائی کے بایین ڈالے گئے تھے چنانچہ قبطی زبان میں پائی کو «مو "اور درخت کو «سا "کستے ہیں ۔ اور حدیث صحیح میں ان کی صفحت ہوں آئی ہے کہ وہ گندم رنگ ۔ دراز قامت ۔ اور گھونگھریالے حدیث صحیح میں ان کی صفحت ہوں آئی ہے کہ وہ گندم رنگ ۔ دراز قامت ۔ اور گھونگھریالے بالوں والے تھے کہ وہ (قبیلہ) شنوہ کے آدمی تھے۔ "تعلی کا قول ہے کہ وہ ایک سو بیس سال زندہ رہے ۔

→ (۱۲) ہارون : موسی علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور ایک قول میں آیا ہے کہ صرف ماں جائے بھائی تھے۔ یہ دونوں قول کرمانی اپنی کتاب عجائب میں بیان کرتا ہے۔ ہارون یہ موسی سے زیادہ دراز قامت اور حد درجہ کے خوش بیان شخص ۔ اور وہ موسی سے ایک سال قبل پیدا ہوئے تھے۔ اسراء (قصد معراج) کی بعض احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پانچویں آسمان پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ہارون موجود تھے ان کی داڑھی آدھی سیاہ میں اور آدھی سفید اور اس قدر لمبی تھی کہ اس کے ناف کے قریب بیچنے میں کوئی کسر نہیں رہتی

تھی۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کون ہے ؟ جبریل نے جواب دیا اپنی قوم میں ہردل عزیز اور محبوب الدون من میں ہارون کے محبوب بادون من من مان میں ہیں۔ اور ابن مشکویہ نے ذکر کیا ہے کہ عبرانی زبان میں ہارون کے معنی ہردلعزیز اور محبوب کے ہیں۔

(۱۵) داؤد: الیثا کے بیٹے تھے (الف کسوریائے ساکن اور شین مجمہ کے ساتھ) اور الیثا بن عوبد (بروزن جعفر) ابن باعر ابن سلمون ابن سلمون بن یخشون بن عمی بن یارب بن رام بن حضرون بن فارض بن یعود ابن یعقوب تھے۔ ترمذی میں آیا ہے کہ داؤد براے عبادت گزار تھے ان کو تمام انسانوں سے براھ کر عابد کہنا چاہیئے۔ اور کعب کا قول ہے کہ داؤد "کا جمرہ سرخ تھا۔ سر کے بال سیدھے اور نرم تھے۔ رنگ گوری چی تھی ۔ داڑھی طویل تھی اور اس میں کسی قدر خم ویکے پایا جاتا تھا۔ وہ خوش آواز اور خوش خلق تھے اور خدا تعالیٰ نے ان کو نبوت اور دنیا وی سلطنت دونوں چیزیں اکھا عطا فرمائی تھیں۔ نووی کا بیان ہے کہ اہل تاریخ کے قول سے داؤد کا ایک سو برس زندہ رہنا معلوم ہوتا ہے از تمخیلہ چالیس سال ان کی حکمرانی کا زمانہ رہا۔ اور ان کے بارہ فرزند تھے۔ ان میں سے ایک پنیم حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔

(۱۲) سلیمان ید داود کے فرزند ارجند ہیں۔ کعب نے بیان کیا ہے کہ وہ سرخ سفید ۔ گدانہ بدن کشادہ پیشانی سخرے اور خوش اندام شخص تھے اور ان کے مزاج ہیں عجز و انکسار کی محمود صفت پائی جاتی تھی ۔ ان کے والد باجد داوّد باوجود ان کی کم سنی کے بہت سے امور میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے جس کی وجہ سلیمان کاوفور علم ودانش سے بہرہ ور ہونا تھا ۔ این جبیر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا تمام دنیا کی سلطنت دو مومنوں کو بلی تھی سلیمان اور ذوالقرنین کو اور دوکافروں نے تمام دوئے زمین پر حکمرانی کی ہے نمرود اور بخت نصر نے اہل بالی خرائی کی ہے نمرود اور بخت نصر نے اہل بالی عمر میں دنیا سے بیان کرتے ہیں کہ سلیمان تیراہ (۱۳) سال کی عمر میں تخت سلطنت پر جلوس فرما ہوئے اور اپنے تاریخ جلوس سے چار سال بعد بیت المقدس کی تعمیر آغاز کی اور ترین (۱۳) سال کی عمر میں دنیا سے تھا۔ ترین (۱۳) سال کی عمر میں دنیا سے تاریخ جلوس سے چار سال بعد بیت المقدس کی تعمیر آغاز کی اور ترین (۱۳) سال کی عمر میں دنیا سے تاریخ جلوس کے ۔

﴿ (١٤) الوب : ۔ ابن اسمان کہ اہے صحیح یہ ہے کہ وہ قوم بنی اسرائیل سے تھے ۔ اور ان کے دالہ سبب کے بارے میں برخ اس بات کے اور کوئی صحیح بات معلوم نہیں ہو سکی ہے کہ ان کے والد کا نام ابیض تھا ۔ اور ابن جریر نے کہا ہے کہ وہ الوب بن موص اور ابن روح بن عیص بن اسماق میں ۔ اور ابن عمر کرنے حکایت کی ہے کہ الوب کی والدہ لوط کی بیٹی تھیں اور ان کے والد ان لوگوں میں ۔ ور ابن عمر کو کہ ایر ابیم پر ایمان لائے تھے اور اس اعتبار پر تو وہ موسی سے قبل والد ان لوگوں میں سے تھے جو کہ ایر ابیم پر ایمان لائے تھے اور اس اعتبار پر تو وہ موسی سے قبل

گردے ہیں۔ اور ابن جریر نے کہا ہے کہ وہ شعیب کے بعد تھے۔ اور ابن ابی خیمہ کا بیان ہے کہ الیوب بنی اللہ سلیمان کے بعد ہوئے ہیں۔ اور جس وقت وہ مرض وغیرہ کی آزمائش میں ڈالے گئے اس وقت ان کی عمر (۰۰) سترسال کی تھی اور دسات سال کی مدت تک وہ بلا میں بملارہ اور دو قول اس مدت کے تیرہ (۱۳) اور تین (۳) سال ہونے کی بابت بھی آئے ہیں۔ اور طبرانی نے دوایت کی ہے کہ الیوب کی مدت عمر ترانوے (۹۳) سال تھی۔

★ (۱۸) ذوالكفل : ميان كياكيا ہے كه وہ الوب كے بليغ تھے وہب سے كتاب متدرك مير مروی ہے اللہ یاک نے الوبِ کے بعد ان کے فرزند بشرین الوب کو معوث بر نبوت فرمایا اور ان کا نام دوالکفل رکھا۔ ان کو حکم دیا کہ مخلوق کو میری توحید خدا کے ایک ملننے کی دعوت دو ۔ وہ تمام عمر وقت وفات تک شام میں مقیم رہے اور انھوں نے پچھر (۵۰) سال عمریانی ۔اور کرمانی کی کتاب العجائب میں آیا ہے کہ ذوالکفل کے بابت کئ مختلف اقوال آئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ وہ بوشع « بن نون ہیں۔ اور کما گیا ہے کہ وہ ایک نبی ہیں جن کا نام ہی ذوالکفل تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ آبک مرد صل کے تھے انھوں نے چند باتوں کی کفالت اور ذمہ داری کی تھی۔ اور پھران کو بوری طرح بنا بھی دیا تھا (اس لئے یہ نام بڑگیا)۔اور کہاگیاہیے کہ وہ زکریا علیہ السلام ہیں جن کا ذکر قولہ تعالیٰ « و كفلها ذي ما "من آيا ہے۔ اور ابن عساكركتاہے كه ايك قول سے معلّوم ہوتاہے كه وہ ايك ہے۔ ین تھے اور اللہ پاک نے ان کے لئے یہ کفالت فرمائی تھی کہ ان کے عمل میں دوسرے انبیاء علیم السلام کے اعمال سے دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایک قول پیر بھی ہے کہ وہ کوئی نبی یہ تھے بلکہ بات سے تھی کہ النسی علیہ السلام نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ اور انھوں نے ان سے بیر کفالت کی تھی کہ دن کو روزہ رکھا کریں گئے ۔ اور شب کو عبادت الهی کرتے رہیں گے ۔ اور کہا گیا ہے کہ شمیں بلکہ اس نے بید ذمہ داری لی تھی مکہ ہر روز ایک سور کعت نماز پڑھا کرے گا۔ اور ایک قول میں آیاہے کہ وہ "السیع "بیں اور ان کے دو نام ہیں۔

﴿ (١٩) يونس' :- يه متى كے بيٹے ہيں اور عبدالرزاق كى تفسير ہيں آيا ہے كہ متى ان كى والدہ كا نام تھا اور ابن تجركتے ہيں كہ يہ قول اس حديث كى شمادت سے مروى ہے ہو كہ ان عباس سے ضحيح ہيں مروى ہے اور انھوں نے يونس عليہ السلام كى نسبت ان كے باپ كى طرف كى ہے ۔ پس ہى بات صحيح ترہے اور مجھ كوكسى خبر ہيں يونس عليہ السلام كے اتصال پر آگاہى ہى نہيں حاصل ہموئی ہے ۔ اور بيان كياگيا ہے كہ يونس ايراني ملكوك الطوائف كے زمانہ ہيں تھے ۔ ابن ابى حاتم نے مالك سے روایت كى ہے كہ يونس عليہ السلام مجھلى كے شكم ہيں چاليس (٣٠) روز تك رہے تھے ۔ اور اہام جعفر صادق رصنی اللہ عنہ سے سات دن کی بابت روایت آئی ہے۔ اور قبادہ رصنی اللہ عنہ تین ہی دن کی بابت کے ہیں۔ اور شعبی سے مروی ہے کہ بینس علیہ السلام کو مچھل نے چاشت کے وقت لگل لیا تھا اور شام کو انھیں پھر اگل دیا۔ لفظ بینس علیہ السلام میں چھ لغتیں ہیں۔ نون کی شلیت (تینول حرکات فتی۔ ضمہ ۔ اور کسرہ کے ساتھ بیٹھنا) واؤ اور ہمزہ دونول کے ساتھ اور مشہور قراءت ضمہ نون کے ساتھ ہے مع واؤ کے ابو حبان کہتا ہے طلبہ بن مصرف نے بینس اور بیسف ۔ کسرہ کے ساتھ قراءت کی ہے اور مرادیہ لی ہے کہ ان دونول لفظول کو انس اور اسف سے مشتق قرادت ۔ مگر یہ قراءت کی ہے اور مرادیہ لی ہے کہ ان دونول لفظول کو انس اور اسف سے مشتق قرادے۔ مگر یہ قراءت شاذہ ہے۔

الیاس بن یاسین بن العیزار بن بادون (موسی علیه السلام کے بھائی) ابن عمران ہیں ۔ اور ابن عسکر نے بیان کیا ہے "القبتی نے حکایت کی ہے کہ الیاس علیه السلام کے بھائی) ابن عمران ہیں ۔ اور ابن عسکر نے بیان کیا وہ سب نے کہا ہے کہ الیاس علیه السلام بوشع علیه السلام کے سبط (کنبه) ہے ہیں ۔ "وہ سب نے کہا ہے کہ الیاس کو بھی ویسی ہی جاودانی عمر عطا ہوئی ہ جیسی کہ خصر کو اور زمانہ کے اخر (قیامت کے قرب) تک باقی دہیں گے ۔ اور بن مسعود سے مروی ہے کہ الیاس علیه السلام ہیں ہو کہ ادریس تھے یعنی دونوں ایک ہی نبی کے نام ہیں اور یہ بیان عنقریب آئے گا۔ الیاس کا ہمزہ قطعی ہے اور یہ عبرانی اسم ہے ۔ اس کے آخر یا اور نون بھی زیادہ کیا گیا "قال قعالمی سلام علیے اللیاسید "جیسے کہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں کوگوں نے ادراسین بھی کہا ہے ۔ اور عبر شخص نے اس آیت کی قراء ت "آل یا سین "کی ہے تو اس کی نسبت کہا گیا ہے اس سے ۔ اس کے مرسے میں شخص نے اس آیت کی قراء ت "آل یا سین "کی ہے تو اس کی نسبت کہا گیا ہے اس سے ۔ اس میں مراد ہے ۔

﴿ (٢) السيخ : جبيريان كرتے ہيں "وه اخطوب بن العجوز "كے فرزند ہيں ـ عام لوگ اس اسم كى قراء ت ايك بى مخفف لام كے ساتھ كرتے ہيں ـ اور بعض لوگوں نے اس كى قراء ت "
الليسع " دو لاموں اور تقديد كے ساتھ كى ہے ـ اور اس اعتبار پريہ اسم عجى ہے اور پہلے قرات كے اعتبار پر بھى وہ ايسا ہى (يعنى عجى) ہے مگر ايك قول اس كے عربی اور فعل سے مقول ہونے كا ہے يعنى كہ وہ "و سع يسع "سے مقول ہے ـ

 اسم عجمی سے اس کے تلفظ میں سات لغنتی آئی ہیں جن میں سے مشہور تر لغت مد کی ہے اور دوسرى لغت قصر كى ہے اور ساتوں قراء توں من اس كى قراءت مد اور قصر دنوں كے ساتھ ہوئى ہے اور زکریا حرف یا کی تشدید اور تخفیف دونوں کے ساتھ ۔ اور زکر مثل قلم کے بھی بڑھاگیا ہے۔ ★ (۲۳) یجی " به زکریا علیه السلام کے بلیٹے اور سب سے پہلے شخیص ہیں جن کا نام یجی درکھا گیا۔ یہ بأت نص قرآن سے ثابت ہوئی ہے یہ عیسی علیہ السلام سے جو ماہ قبل پیدا ہوئے تھے اور بچین ہی من مرتبه بُوت مير فائز بوت ـ بير ظلم سے قتل كئے گئے اور ان كے قاتلوں مير خدا وندياك نے بخت نصبر کو اور اس کی فوجوں کو مسلط کیا ۔ یحیٰ ایک عجی اسم ہے اور ایک تول میں اس کو عربی اسم بتایا كياب رواحدي كتهاب كه " يه اسم دونول قولول يعني عجى اور عربي بون كے اعتبار بر مضرف نس ہوتا۔ "الکرمانی کہ اور وہدوسرے (عربی اسم ہونے کے) اعتبار یحیی کے نام ہے اس لئے موسوم ہوئے کہ خدا وند کریم نے ان کو ایمان کے ساتھ زندہ کیا تھا۔(حیات ایمانی دی تھی) اور کماگیاہے کہ اس نام کی وجہ تسمیہ بیہ ہے کہ انھوں نے اپنی مال کے رحم کو زندہ کیا تھا ریعنی وہ بانجھ تھیں مگر ان کے ساتھ حاملہ ہونے سے ان کے رم کو حیات تولید ملی) اور ایک وجہ تسمیہ یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ وہ شہد ہوئے تھے اور شہد زندہ ہوا کرتے ہیں اس لیّے ان کابد نام مشہور ہوا ۔ اور ا کی قول یہ ہے کہ یحییٰ کے معنی ہیں " معموت " (وہ مرجائیں کے)اس طریقہ پر جس طرح کہ مهلكة كومفازة اور "سدنج" (مار گزيده) كوسليم كها جاتا ب

★ (۲۲) عیسی: ابن مریم بنت عمران ۔ خدا وند پاک نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ۔ ان کے حمل میں دہے ۔ پھر حمل میں دہے کے حمل میں دہنے کا بھی ہے ۔ اور ان کی والدہ مریم ان الیک قول چھ باہ ۔ اور دوسرا قول نوباہ (۹) تک حمل میں دہنے کا بھی ہے ۔ اور ان کی والدہ مریم ان کی والدہ سے کہ والدت کے وقت دس (۱۰) سال کی ۔ اور بقول بعض پندرہ سال کی تھیں ۔ عیسی علیہ المسلام آسمان پر اٹھائے گئے ۔ رفع کے وقت ان کی عمر (۳۳) سال کی تھی اور احادیث میں آیا ہے کہ وہ پھر آسمان سے اتریں گے ۔ دجال کو ماریں گے ۔ شادی کریں گے ۔ ان کے اولا ہوگی ۔ وہ جج ادا کریں گے ۔ اور دو نے زمین پر سات سال تک ٹھیریں گے ۔ پھر وفات پائیں گے اور دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر جج ہ صدیقہ " میں مدفون ہوں گے ۔ اور حدیث صحیح میں ان کے حلیہ کابیان یہ علیہ وسلم کے برابر جج ہ صدیقہ " میں مدفون ہوں گے ۔ اور حدیث صحیح میں ان کے حلیہ کابیان یہ علیہ وسلم کے برابر جج ہ صدیقہ " میں مدفون ہوں گے ۔ اور حدیث صحیح میں ان کے حلیہ کابیان یہ علیہ وسلم کے برابر جج ہ صدیقہ " میں مدفون ہوں گے ۔ اور حدیث صحیح میں ان کے حلیہ کابیان یہ حمام سے برآمد ہوئے ہیں ۔ ان کی شباہت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ کی حمام سے برآمد ہوئے ہیں ۔ اور عیسی عبرانی یا سرمانی اسم ہے ۔

فائدہ ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کی ہے انھوں نے کہا " نبیوں میں سے بجرعیسی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسانہیں تھاجس کے دو نام رہے ہیں۔ "

رده) حضرت سیدنامحر صلی الله علیه وسلم : قرآن مین آپ کے بکر ثت نام لئے گے ہیں۔از آنجبله دو نام محرد اور احد ہیں۔ قرآن میں آپ محدد اسم محدد ایک اور جگه اسم احدد آیا ہے۔ ویسے طابا ایاسین احامیم بیسب حضور ہی کے القابی نام ہیں جن کامنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔

حصرت سيدي غوقى شاه فرماتے ہيں ع

دیکھا ہو جس نے آپ کو مولا وہ کیا کرے کس نام سے حضور غلام التجا کرے کسیے خطابِ حق کو یہ بندہ ادا کرے کس طرح سے پکارے تمہیں کیا کہا کھے ناموں سے بے حضور کے قرآن تجرا ہوا سب نام ہیں حضور کے حق کے کیے ہوئے

عظمت رسالتماب صلی اللہ علیہ و سلم قرآن کے آئیہ میں گر حمد خدا کاحق ادا کرنا ہو دل سے اکباریا محمد کھنے

كر نظر ايك ادهر بهي او سين والے

تیری رحمت کے سواہم نہیں جینے والے (طیبات ِغوثی )

• حضور کی آمد کی بشارت مربی ورسول نے دی۔ مگر قرآن میں حضرت سینا ابراہیم اور حضرت عیسی کی دعا اور بشارت ثابت ہے۔ دعا اور بشارت ثابت ہے۔ وحضور کی ولادت سے قبل یہود و نصاری 'آپ کے وسیلہ سے دعا لمنگتے تھے۔ "یستفتحون " ۔ کی آبیت سے ثابت ہے۔

- حضورٌ شاہد "مبشر" نذیر "اور سراج ومنیر ہیں۔
  - خدانے آپ کورون ورجیم بھی کہاہے۔
- حروفِ مقطعات میں یس ، طبه ، حسم ، وغیرہ میں آپ کے حسنِ سراپاک جھلک ہے
  - حضورًا کی اطاعت الله کی اطاعت ہے۔
- لااله الاالله برله مركوني محمد رسول الله " برايمان نهي اليا تووه مسلمان نهيس

• كلمه عليه مي جروالويت الااله الا الله بهد اور جرو رسالت محمد رسوال الله بهد وونول جروكوملت توكمه طيبه بوا اوركوئي داخل اسلام بوتاب تو محسدرسون عد ، مطیب کے زبان سے اقرار اور دل سے مان کر ہوتا ہے۔ اقر ار باللسان و تصدیق بالقلب

- اورکوئی (خدانخواسته)خارج اسلام بھی ہو گا تو اس کلمہ طبیبہ کے اٹکار کرنے کی وجہ سے ہوگا۔
  - حضورً کی وجہ سے دنیا بڑے عذابوں سے بچی ہوئی ہے۔
- حضور کی وجہ سے خدا نے شرکہ کی قسم کھائی ہے۔ لااقسم بہذا البلد و انت حل بہذا لبلد و (۳۰/۱۳) ۔ (اے محد صلعم) ہم کواس شہر (کم) کی قسم کہ آپ اس شہر میں رونق افروز
  - حصنور کی محبت مشرط ایمان ہے۔
- حصنورٌ پر خدا اور اس کے خواص فرشتوں کا درود و سلام ہر آن بھیجا جار ہاہیے اور ایمان والوں کو بھی آپ پر درود وسلام بھیجنے کا حکم دیاجارہاہے۔

سورہ احزاب کی چالسیویں آیت میں حصنور کا اسم گرامی اور صفاتی نام درج کئے گئے ہیں اسی سورها حزاب که وی آیت می درج م ان الله و ملئکة یصلون علی النبی یایها

الذين آمنواصلوعليه وسلمواتسليماه

ب شك الله أور فرشة بى (حصرت محد صلعم) بردرود بهيجة سط جارب بين - اس ايمان والواتم بھی ان (حضرت محمد صلعم) پرِ درود و سلام بھیجا کرو \_

(اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك و سلم) اس ليَ عین حالت نمازیں السلام علیک ایہا النبی اور پھردرود کالزوم ہے۔ بوصیع وامنز قربیب سے • حضور کاقیامت کے دن مقام شفاعت کا ہونا مقام محمود سے اس سے ادال کے بعد دعاسی نام سے متعلق ہے۔ اس دعا کے ہمیشہ رہھنے والوں پر حضور کی شفاعت واجب ہے۔ " (حدیث نبوی)

و سورہ قلم میں حصنور کے اعلیٰ اخلاق کی تعریف کی گئی۔

• الله نے حضور کے نام کو اپنے نام کے ساتھ مشفوع جوڑ دیا ہے۔ اُسس کا تبوت

لاالله الاالله محمد رسول الله عثابت ب-

• حضور کو جسمانی معراج ہوئی ہے۔ اور آپ نے اللہ کو عرش اعلیٰ سے بھی آگے جاکر اپن آنکھوں سے دیکھا ہے اور اللہ نے آپ کے دیکھنے پر سورہ نجم کی ۱۰ ویں آیت میں آپ کی آنکھوں کی تعریف بیان کی ہے۔

ں کا عریف بیان ک ہے۔ ماز اغ البصو و مساطب غی آپ کی آنگھیں مذچندھیاتی اور مذبھیکی۔" حضورٌ (اللہ کی طرف سے) مومنوں کے ظاہر و باطن کو دیکھ رہے ہیں (سورۃ شعرا کی ایک

ایت سے ثابت ہے)

• حصنور کو کوئی دھو کانہیں دے سکتا۔ (۵/۱۲)

• حصنورٌ کی ازواج امت کی مائیں ہیں ۔(۱۶ /۲۱)

• حضور نے قیامت تک ہونے والے واقعات کا ذکر فرمایا (احادیث نبوی سے ثابت ہے)

• مدینه منوره کی عظمت و بزرگی حضور می کی وجہ سے ۔

• حضورٌ كومعجره شق القمر دياكيا يعني آپ كي الكلي كے ايك اشاره سے جاند دو تكرم بوكيا۔

• حصنورٌ سے بغض رکھنے والے منافق خارج اسلام ہیں۔

وصلے اللہ نور کروشد نورہا پیدا

زمیں از حب ُ اُو ساکن فلک در عشق اوشیرا

حصنور کے واقعہ معراج کا بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور سورہ نجم کی ابتدائی ۱۸ آئیوں میں ذکر

- حضورٌ کی عزت اور توقیر کا کھلے عام اعلان ہے ۔
- حضور کی عمرِ مبارک کی خدا فعمسوس که کر قسم کھائی ہے۔

لعموی انهم سکو تهم یعصمهون ه سورة جرک ۲، وی آیت س ب که اے مُدّ صلعم آپ کی عمرمبارک کی قسم وہ لوگ اپن متی میں مربوش (بورہ) تھے۔

- حضورٌ كو خداني دوآنكھول ميں يعني "انك باعيننا "كماہے۔
- کافروں اور مشرکوں کے سمجھانے کے لئے حضور کو خدا نے " تمہارے جبیا ہوں" کھنے کو کہا ہے تاکہ وہ بشریت کے لحاظ سے ایمان لائیں ۔
  - حصنور خدا کے ازلی اور ابدی بندے اور رسول ہیں۔
    - تمام انبياءً كي آپ سردار اور خاتم النبين ہيں۔
- و آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ قیامت کے قریب حضرت عیبی بھی آئیں گے۔ عبد کا تو آپ کے بی ایک امتی کی حیثیت سے اور ایک خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے آئیں گے۔ سے آئیں گے۔
- ۔ حصنور کا اسوہ حسنہ ہر مسلمان ہر مومن کے کابل ہونے کے لئے ایک آئینہ اور ہسرین نمونہ ہے۔
  - حصنور کی دعامومنوں کے حق میں سکینہ سکون کا باعث ہے۔
- مسلمانوں کا رنج و تکلیف میں رہنا حضور کو گرال گذرتا ہے۔ حضور مسلمانوں کی بھلائی کے ہمدشہ خواہشمند ہیں۔
  - حصنور كواب جسيا سمجهنادا رهايمان سے خارج بونا ج
    - حصنور کی عرب صرف منافقین نہیں کرتے۔ •

ان سے الفت محبت فریفنہ ہے اپنا اس میں مرنا بھی ہے اپنا جینا ان بنا کتنے جیون سفینے نیج مخصدار اللنے لگے ہیں (حضرت صحوی شاہ )

### آنحصنورٌ کے خطوط مبارک اور ان بر آپ کے نام کی مہر مُبارک

#### مكتوب نبوئ بنام نجاشي شاه حنش

السر لا ساوای سلاه در عای حود الله السر لا ساوای سلاه در عای حود الله السر الا کاله کاله در الله و السر الا الا الا الله و الله



#### مكتوب نبوئ بنام منذر بن ساوائ كور نر بحرين

Lar me we wind in it is in a sound of the state of the st

#### مكتوب نبوئ بنام مقوقس شاه مصر



افصح - العرب محمدً بير سيد العرب محمدً بير (غوثوى شا



(ترکی)" استنبول" میں رکھے ہوئے آثار مبارک حصنور کا خط مبارک جوایک بادشاہ کو جھیچاگیا تھا۔

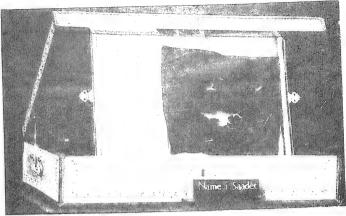

ہ نحصنور صلع کی تلواریں مبارک



م نحصنور کا نقش قدم کا عکس مبارک



ہ نحصنور کی تلواریں مبارک



عالم اسلام کی سب سے پہلی مسجد «مسجدِ قباءِ " مدینہ منورہ



سبجد قباه كااندروني منظر بديينه منوره

مىجد قبلتىن كااندرونى منظر رىدىيذ منوره





مبحد قبلتین جہاں بیت المقدس سے منہ پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔



مسجد قبلتین کا بیرونی منظر مدینه منوره

ا کیک سوستانئیں سالہ قدیم جامعہ نظامیہ مدرسہ اہل سنت والجماعت واقع حدید آباد۔



مصرت عثمان غنی\* کی قرآن جو میرن کے پھڑسے پر لکھی ہوئی ہے



حضرت ابو بکر صدیق\*
حضرت عثمان حضرت علی حضرت علی دست الله تعالی الله تعالی تعا

دمشق میں جامعہ أمویه كابینارہ



مینارہ عنینی جبال حضرت علینی الزیں کے جامعہ امویہ دمشق میں واقع ہ



حصنورٌ کے بیچا حصرت جعفر طبارہ کی مزار مبارک اور حصرت بلال حنثی کی مزار مبارک



جامعه أ<sup>م</sup> مويه حبال حصنرت يحيي عليه السلام اور حصنرت امام حسين عليه السلام كاسر مبارك دفن بين

> سلطان محد فاتح فاتح قسطنطنیه

قسطنطنیه (استنبول) کا قلعہ جس کو فتح کرنے کیلئے حصور نے جنت کی بشارت دی تھی





سلطان صلاح الدين الوبي فاتح بيت المقدس كي تصوير اور مزار





ہو تواس سے دس کی تعداد مکمل ہوئی جاتی ہے۔ اور اس کے ماسوا بن ابی حاتم ہی نے علی بن ابی طلح کے طریق پر ابن عباس سے دوایت کی ہے کہ انھوں نے قولہ تعالیٰ " یوم یقوم الووح " کے بارے میں فرمایا کہ " دوح " ایک فرشۃ ہے ہو کہ تمام فرشتوں میں ازروے خلقت (جسم) کے بست بڑا ہے۔ اور اب فرشتوں کی تعدادگیا رہ ہوگئی۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ داغب نے اپنی کتاب مفردات میں بیان کیا ہے کہ قول تعالیٰ " ھوا الذی انزل السیکینة فی قلوب المو منین " میں جس "سکینة " کا ذکر آیا ہے وہ ایک فرشۃ ہے جو کہ مؤمن کے دل کو تسکین دیتا اور اس کو امن (یا ایمان) دلاتا ہے۔ جسیا کہ دوایت کی گئے ہے کہ " ان السکینة تسکین دیتا اور اس کو امن (یا ایمان) دلاتا ہے۔ جسیا کہ دوایت کی گئے ہے کہ " ان السکینة تنظق علے لسان عمو دضی الله تعالی عنه " اور اب قرآن میں ندکور فرشوں کے اسماء تعداد بارہ کھیری۔

#### اسمائے صحابہ

🖈 🤛 صحابہؓ کے نام جو قرآن میں آئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں: به زید بن حارثہ ؓ اور انسجل اس تخص کے قول میں جو پیے کہنا کہ انسجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وتسلم کے کانت (منشی اور محرر) کا نام تھا۔ اس روایت کی تخربح ابوداؤد اور نسائی نے ابی الجوازء کے طربق میر اس عباس سے کی ہے ۔ انبیاء علیم السلام اور رسولوں کے علاوہ قرآن میں دوسرے الگے لوگوں تکے بید نام آتے ہیں عمران ب مريم على باپ اور كماكيا ہے كه موسى عليه السلام كے باپ بھى سى نام تھا۔ اور مريم كے بھائى ہارون کے باپ کا نام ہے۔ یہ ہارون موسی کے بھاتی نہیں ہیں جسیا کی مسلم کی روایت کردہ حدیث میں آیا ہے ۔ اور وہ حدیث کتاب کے آخر میں بیان کی جائے گی ۔ عزیز ، تع یہ بیا ایک صالح آدمی تھا ۔ جبیبا کہ حاکم نے اس کی روایت کی ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ نبی تھا اس بات کی حکاتت كرنى نے العجانب میں كى ہے۔ لقمان : \_ كها كيا ہے كه وہ نبي شفح اور اكثر لوگ اس قول كے مخالف ہیں ۔ یعنی لقمان کو تبی نہیں ملنتے ۔ ابن ابی حاتم وغیرہ نے عکرمہ کے طریق بر ان عباس سے روایت کی ہے۔ انھوں نے فرمایا «لقمان ایک حدیثی غلام تھے اور بڑھئ کا کام کرنے تھے " تقی قولہ تعالیٰ: انسی اعوذ بالوحمن منک ان کنت تقیا "می آیا ہے۔ کماگیا ہے کہ یہ ایک لیے آدی کا نام تھا جو کہ مشہور عالم اور زبان زدخلائق تھا۔ یمال مرادیہ ہے کہ اگر تونیک چلن میں تھی کی طرح ہے تو تحجہ سے خدا کی بنا مانگتی ہوں ۔ اور کھا گیا ہے وہ مریم کا ابن عم تھا ۔ جبریل علیہ السلام ان کے پاس اس صورت میں آئے تھے۔ یہ دونوں قول الکرمانی نے اپنی کثاب العجائب میں بیان ا

اور قرآن کریم میں منجلہ عور توں کے ناموں کے صرف ایک نام بی بی مریم کا آیا ہے اور کوئی دوسرا نام نہیں بذکور ہوا۔ اور اس بات کا ایک نکتہ ہے جو کہ نوغ کنایہ میں پہلے بیان ہوچکا ہے۔ اور عبری زبان مریم کے معنی ہیں خادم ۔ اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہے وہ عورت جو کہ نوجوانوں کے ساتھ لگاوٹ کی باتیں کرتی ہو ۔ یہ دونوں قول کر مانی نے حکایت کے ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ قولہ تعالی " اقد عون بعلا " میں لفظ بعل ایک عورت کا نام ہے جس کی بہت سے کیا ہے کہ قولہ تعالی " اقد عون بعلا " میں لفظ بعل ایک عورت کا نام ہے جس کی بہت سے لوگ عبادت کیا کرتے تھے (یعنی دلوی ملت تھے) یہ بات ابن عسکر نے بیان کی ہے۔

اور قرآن پاک میں کافرول کے نام آئے ہیں: ۔ قارون: یصمر کا بدیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا پہلے اذاد بھائی ۔ جیسا کہ ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کیا ہے ۔ جالوت اور ہامان اور بشریٰ جس کو سورہ نوسف میں ذکر کئے گئے وارد نے پکار کر " یا مشرے ھذا غلام "کما تھا۔ یہ بات السدّی کے قول میں آئی ہے اور اس کی تخریج ابن ابی حاتم نے کی ہے۔

اور آزربدابراہیم علیہ السلام کے والد کانام بھی اسی قبیل سے ہداور کماگیا ہے کہ اس کانام آلدح تھا اور آزر لقب ہے۔ ابن ابی حاتم نے ضحاک کے طریق پر ابن عباس سے دوایت کی ہے انھوں نے فرمایا "ابراہیم" کے باپ کا نام آزر نہ تھا بلکہ اس کا نام آلدح تھا۔ " لیکن جبال قرآن نے کھلے طور پر آزر کوابراھیم علیہ السلام کا والد قرار دیا ہے و اف قال ابر اھیم لابیہ آزر ۱۵/ اور یاد کروجب ابراھیم" نے لینے باپ آزر سے کما (ترجمہ جھنرت احمد رضا خان) ۔

اور قرآن میں قوم جن کے ناموں سے ان کے جداعلے ابلیس کا نام آیا ہے۔ اس کا نام پہلے عزازیل تھا۔ ابن ابی حاتم وغیرہ نے سعید بن جبیر کے طریق پر ابن عباس سے روایت کی ہے انھوں نے کہا "اس کا نام پہلے عزازیل تھا۔ " اور ابن جریر نے السدی سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا " ابلیس کا نام حارث تھا۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عزازیل کے بھی مہی معنی (الحادث) اور ابن جریر وغیرہ نے ضحاک کے طریق پر ابن عباس سے سے روایت کی ہے کہ انظہ پاک نے اس کو ہر ایک بہتری کی طرف سے بالکل مبلس یعنی ابلیس کی وجہ تسمید یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ہر ایک بہتری کی طرف سے بالکل مبلس یعنی مایوس کر دیا ہے۔ اور ابن عساکر نے کہا ہے کہ ابلیس کی کنیت ابوکر دوس اور کہاگیا ہے "ابوقرہ" اور بقول ایس ابو لیتی بیان کی گئی ہے۔ اور یہ اقوال السیل نے کتاب اور بقول بعض "ابومرہ" اور ایک قول میں ابو لیتی بیان کی گئی ہے۔ اور یہ اقوال السیل نے کتاب روض الائف میں ذکر کئے ہیں۔

## اسمائے اقوام

قبائل کے نامول کی قسم سے قرآن ہیں یا جوج۔ ما جوج۔ عاد۔ ثمود۔ مدین ۔ قریش۔ اور روم کے نام آئے ہیں۔ اور اقوام کے اسماء ہو کہ مصناف ہیں دوسرے اسمول کی طرف وہ یہ ہیں۔ قوم نوح توم قوم تع۔ قوم ابراہیم اور "اصحاب الایکلة "بی مدین ہیں۔ اور "اصحاب الرس" قوم ثمود کے باقی ماندہ لوگ ہیں یہ بات ابن عباس نے میں ہیں۔ اور قدادہ نے کہا ہے کہ وہ قوم کی ہے اور عکرمدنے بیان کیا ہے۔ کہ وہ اصحاب یا سین ہیں۔ اور قدادہ نے کہا ہے کہ وہ "اصحاب الاخدود" ہیں۔ اس قول کو ابن جریر نے شعیب ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ وہ "اصحاب الاخدود" ہیں۔ اس قول کو ابن جریر نے مخاد قرار دیا ہے۔

### اسمائة اصنام

اور قرآن میں بتوں کے ایسے نام جو کہ انسانوں کے نام تھے۔حسب ذیل ہیں۔ود یہ سواع ۔ یغُوث مینوق اور نسر ۔ اور یہ قوم نوح کے اصنام ہیں ۔ لاَ ت ۔ عُسنری ۔ اور مناک ۔ قریش کے بتول کے نام ہیں ۔ اور الیے ہیں "الرجز" مجی اس شخص کے رائے می صنم کا نام ہے جس نے اس کو ضمہ راء کے ساتھ پڑا ہے۔اخفش نے کتاب الجمع والواحد میں ڈگر کیا ہے کہ رجز ایک بنت کا نام ہے اور حبیت اور طاغوث بھی بتوں کے نام ہیں کیوں کہ ابنِ جریہ نے بیان کیا ہے کہ بعض لوگ ان دونوں کے بت ہونے کی طرف گئے ہیں اور کہا ہے کہ مشرکین ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھراسی داوی نے عکرمہ سے روایت کی ہے کہ اس نے كما "جبت اورطاغوا دوبتول كے نام بيس "اور قولہ تعالىٰ " وها ابيهديكم سبيل الرشاد " سورة غافر میں آیا ہے۔ اس میں رشاد کا ذکر ہوا ہے۔ اور یہ بھی ایک بت کا نام ہے کما گیا ہے کہ وہ فرعون کے بتوں میں سے ایک بت تھا۔ اور یہ بات کرمانی نے اپنی سے کتاب عجائت میں بیان کی ہے اور بعل یہ توم الیاس کا بت تھا۔ اور آزر اس اعتبار پر کہ وہ بت کا نام ہے۔ . بخاری نے ابن عباس سے روایت کی ہے کر اِنھوں نے کہا «ود برساوع یا یغوث یا یعوق به اور نسر قوم نوج کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ گرجب وہ ہلاک ہوگئے توشیطان نے ان کی قوم کے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا کیا کہ وہ ان لوگوں کی نشست گاہوں ہی جہاں وہ بیٹھا كرتے تھے چھروں كے نشانات قائم كرديں ۔ اور ان چھروں كو انسى مردہ لوكوں كے نام سے موسوم اور ان کی می طرف منسوب کردیں۔چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن ان نشانوں

کی عبادت نہیں ہوئی بیاں تک کہ وہ واقف کار لوگ ہلاک ہوگئے۔ اور لوگوں ہیں سے علم اٹھ گیا توانھی انصاب کی عبادت ہونے گئی۔ اور ابن ابی حاتم نے عروہ سے روایت کی ہے کہ وہ سب ( ایسی نفوت اور بعوق وغیرہ) آدم علیہ السلام کے بیٹے اور ان ہی کے صلب سے تھے۔ اور بخاری نے ابن عباس سے دوایت کی ہے انھوں ان کہا "لات ایک شخص تھا ہو کہ حاجیوں کے لئے ستو بہم پہنچانے کا ذمہ دار بن جاتا تھا۔ اور ابن جنی نے ابن عباس "کی نسبت بیان کیا ہے کہ انھوں نے اس کی قراءت "اللات "تشدید یا کے ساتھ کی ہے۔ (اور اس کی تقسیر اس مذورہ بالا قول کے ساتھ فرمائی۔ اور یونہی اس بات کی روایت کی ابن ابی حاتم نے مجاہد سے کی ہے۔

## تاریخی آنار

شہروں ۔خاص مقاموں ۔مکانوںِ اور پہاڑوں کے اسماء کے قسم سے قرآن میں حسب ذیل نام آئے بیں ۔ بکد بیشر کد کااسم ہے۔ کہاگیا ہے کہ حرف باہ۔ میم کے بدل میں آیا ہے اور اس کا ماخد ہے تملکت یعنی شتر بچہ نے اونٹنی کے تھن میں جس قدر دودھ تھاسب تھنچ لیا۔ پس گویا کہ وہ شہر كمة أين طرف ان تمام خورش كے سامانوں كو فلنيخ ليتا ہے جو اور ملكوں ميں پيدا ہونتے ہيں ۔ اور كما کیا ہے کہ اس تسمیہ کی وجہ یہ ہے کہ وہ شہر تمام گناہوں کو حوس لیا کرتا ہے یعنی ان کو زائل کردیتا ہے۔ پھراکی قول ہے کہ وہاں پانی کمیاب ہونے کی وجہ سے اس کا یہ نام ہوا۔اوریہ بھی کماگیا ہے کہ بوجہ اس کے ایسی وادی کے بطن میں واقع ہونے کے بید نام رکھاگیا جو کہ بارش ہونے کے وقت اسینے اطراف کے ساڑوں کا یانی جذب کرلیا کرتی ہے ۔ اور سیلاب اسی وادی میں سینچکر جذب ہوتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حرف بااصل ہے اور اس کا ماخذ ہے لفظ " جی " اس لئے کہ وہ پرمنے بڑے سرکھوں کی گردنیں توڑ دیتا (بھکادیتا)ہے اور وہ اس کے سلمنے عجز وانکسار سے سر بخم ہوجاتے ہیں۔ اور کما گیاہے کہ اس کا مافذ التبای ہے جس کے معنی ہی ازدحام۔ اس لینے کہ طواف کے وقت وہاں آدمیوں کا جوم ہوتا ہے۔ اور کماگیا ہے کہ بِکہ خاص کر سیت الله مي كوكها جاتا ہے۔ مدينه منوره . يسوره و احزاب مين اس كا نام منافق لوكول كي زباني يترب مذکور ہوا ہے۔ اور میں نام اس کا زمانہ جاہلیت میں تھا۔ اور وجہ اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ میرثب ا میک زمان کا نام تھا چو کہ مدینہ کے ایک ناحیہ (سمت) میں ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اس کا یہ نام ینرثب بن وائل کے نام پر رکھاگیا جو کہ ارم بن سام بن نوح می اولاد میں تھا۔ اور سب سے اول <sup>ا</sup> اس مقام میں اس نے نزول کیا تھا اور مدینہ کو پیرٹ کے نام سے موسوم کرنے کی ممانعت صحیح طور سے ثابت ہوئی ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کونگیند فرماتے تھے اور یبڑب کالفظ ترب کے معنی ہر مشتل معلوم ہوتا ہے جس کے معنی ہیں ۔ فسادیا اس میں تنزیب سے ماخوذ ہونے کاشبہ گزرتا ہے اور اس کے معنی میں تو بیخ ( جیڑ کی اور ملامت) لہذہ بیرتب کا نام استعمال مذکیا جائے۔ بدر : مدینہ کے قریب ایک قریہ ہے ۔ ابن جریر نے شعبی سے روایت کی ہے کہ موضع بدر قبیلہ حبینہ کے ایک شخص کی ملکیت تھا جس کا نام بدر تھا ۔ اور اس کے نام سے بیہ مقام موسوم ہوا ۔ واقدی کہا ہے «میں نے اس بات کا ذکر عبداللہ ' ن جعفر اور محمد ' ن صالح ہے کیا توان دونوں نے اس بات سے لا عملی اور الکار اظہار کیا ۔ اور کہا کہ پھر صفراء اور رہنج کی وجہ تسمیہ كياشى ب أي يكونى بات مهي بلكه وه اليك جله كا نام ب راور ضحاك سروايت كى ب كه انھوں نے کہا" بدر۔ مکہ اور مدینہ کے مابین ہے۔ احد . به شاذ طور پر " اف تصعدون و **لا تلو**ن علم احد " برهاكيا ہے - " حنين . - يه طالف ك قريب ايك قريب بے - جمع . - مزدافه كوكست بس ۔ مشعرالحرام: مردلفہ میں ایک تباڑ ہے۔ نقع: ۔ کہا گیا ہے کہ یہ عرفات سے مزدلفہ کے مابین جو جگہ ہے اس کا نام ہے اس بات کو الکرمانی نے بیان کیا ہے ۔مصر اور بابل یہ سواد عراق کا آبک شرے ۔الایکۃ اورلیکہ ب فتحہ لام کے ساتھ قوم شعیب کی بستی کا نام ہے ۔ اور ان میں سے دوسرا اسم شركانام براور ببلااسم كورة (علاقه) كانام برر الجرب قوم تمود كے منازلِ شام كے ناحيد میں اور وادی القریٰ کے نزدیک ہے۔الاحقاف برحضر موت اور عمان کے مابین ریکستانی بیمار ہیں ۔ اور ابن ابی حاتم نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ وہ ملک شام کا بیماڑ ہے ۔ طور سیناً ۔ ۔ وہ بیاڑ ہے جس ریموسیٰ کو باری تعالیٰ نے پیکارا تھا۔ الحودي : مرزمين الجريره مين ايك سيال الم مطويٰ : ما الك وادى كا نام ب جبياكه ابن اني

وادی ہے۔ اور سعید بن جبیر سے بھی اسی کے ماتند قول نقل کیا گیا ہے۔ اور عونی کے طریق پر ابن عباس سے دوایت کی ہے انہوں نے کہا "الرقیم ایک وادی ہے مابن عقبان اور ایلہ کے فلسطین سے اسی طرف ۔ اور قبادہ سے دوایت کی ہے کہ انھوں نے کہا "رقیم اس وادی کا نام ہے جس میں کہف (فاد) واقع ہے ۔ اور انس بن مالک شے مروی ہے کہ انھوں نے کہا " رقیم کتے کا نام ہے (اصحاب کمف کے کئا )۔ العرم ۔ ابن ابی حاتم نے نے عطاسے دوایت کی ہے انھوں نے کہا عرم ایک وادی کا نام ہے ۔ " مرد ، ۔ ابن ابی حاتم نے بیان کیا ہے " ہم کو معلوم ہوا ہے کہ قرید کا نام حرد ایک وادی کا نام ہو ہوا ہے کہ قرید کا نام حرد سے اس دوایت کی تخریج ابن ابی حاتم نے کی ہے ۔ الصریم ، ۔ ابن جریر نے سعید بن جبیر سے دوایت کی تخریج ابن ابی حاتم نے کی ہے ۔ الصریم ، ۔ ابن جریر نے سعید بن جبیر سے دوایت کی ہے کہ یہ ایک سرزمین کا نام ہے ۔ الطاغیہ ، ۔ ایک سرزمین کا نام ہے ۔ الطاغیہ ، ۔ ایک سرزمین کا نام ہے ۔ الطاغیہ ، ۔ ایک سرزمین کا نام ہے ۔ الطاغیہ ، ۔ ایک سرزمین کا نام ہے ۔ الطاغیہ ، ۔ کہا گیا ہے کہ یہ اس مقام کا نام ہے جباں قوم تمود ہلاک کی گئی تھی ۔ ان دونوں باتوں کو الکرمانی نے بیان کیا ہے ۔ یہ بیان کیا ہے ۔

### مكانات اور آخرت

قرآن میں آخرت کے مکانوں میں سے حسب ذیل جگہوں کے نام آئے ہیں: ویسر جزید کی میں اعلانگی میں علموں کا گار میں جزید میں ہو

فردوس : ۔ جنت کی سب سے اعلیٰ جگہ ہے ۔ علیون : ۔ کہاگیا ہے یہ جنت میں سب سے اعلیٰ جگہ ہے ۔ اور کہاگیا ہے کہ اس کتاب کا نام جس میں دونوں جال کے صلط کوگول کے اعمال دون کئے ہیں ۔ الکوثر : ۔ جسیا کہ متواتر حدیثوں میں آیا ہے جنت کی ایک نہر ہے ۔ سلسیں اور تسنیم : ۔ جنت کے دو چشے ہیں ۔ سجین : ۔ کفاد کی دو حول کے جائے قراد کا اسم ہے ۔ صعود : ۔ جنم کے ایک بیماڈ کا نام ہے جسیا کہ تر مذی نے ابی سعید کی حدیث سے مرفوعا گروایت کیا گیا ہے ۔ عی : ۔ اثام موبق ۔ شعر ۔ ویل ۔ سائل ۔ اور سخق ۔ جنم کی وادیاں (ندیاں) ہیں ان میں پیپ بہتی ہے ۔ ابن ابی موبق ، کے بارے میں دوایت کی حات کے ایک ہے کہ اضوں نے کہا موبق جنم میں ایک کیخ لہو کی ندی ہے ۔ اور قولہ تعالیٰ "موبقا " کے بارے میں دوایت کی مستدرک میں ابن مسعود ہے کہ اس نے کہا کہ وہ دونہ خیں ایک ندی ہے ۔ " اور حاکم نے اپنی مستدرک میں ابن مسعود ہے تولہ تعالیٰ " فسوف یلقون غیا " کے بارے میں دوایت کی ہدیث میں ۔ اور تر مذی وغیرہ نے ابی سعید خدری کی حدیث کہ انہوں نے کہا یہ ایک وادی (ندی) ہے جنم میں ۔ اور تر مذی وغیرہ نے ابی سعید خدری کی حدیث کے اسے کہا یہ ایک وادی (ندی) ہے جنم میں ۔ اور تر مذی وغیرہ نے ابی سعید خدری کی حدیث کہ انہوں نے کہا یہ ایک وادی (ندی) ہے جنم میں ۔ اور تر مذی وغیرہ نے ابی سعید خدری کی حدیث کے دائوں نے کہا یہ ایک وادی (ندی) ہے جنم میں ۔ اور تر مذی وغیرہ نے ابی سعید خدری کی حدیث کے دائوں نے کہا یہ ایک وادی (ندی) ہے جنم میں ۔ اور تر مذی وغیرہ نے ابی سعید خدری کی حدیث کی دیث

سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ویل جہنم کی ایک ندی ہے کافراس میں اس کی مۃ تک بیچنے کے قبل چالیس سال تک غوطے کھاتا نیچے کو ہی چلاجائیگا۔ اور ابن المنذر نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا ویل ایک جہنم کی ندی ہے کے لہوگی۔ اور ابن ابی حاتم نے کعب سے روایت کی ہے کہ انھوں نے بیان کیا ۔ دوزخ میں چار ندیاں ہیں کہ اللہ پاک ان میں اہل دروخ کو عذاب دیگا۔ فلیط۔ موبق۔ آنام۔ اور غی۔ " اور سیعد بن جبیر سے مروی پاک ان میں اہل دروخ کو عذاب دیگا۔ فلیط۔ موبق۔ آنام۔ اور غی۔ " اور سیعد بن جبیر سے مروی ہے کہ سعیر۔ جہنم میں ایک کی لیو ندی ہے ۔ اور سحق بھی دوزخ کی ایک ندی ہے۔ " اور ابی زید سے قولہ تعالیٰ " سال سائل " کے بارے میں روایت کی ہے کہ وہ جہنم کی ندیوں میں سے ایک مدین شدی ہے کہ اس کو سائل کتے ہیں۔ اور الفلق :۔ جہنم میں ایک اندھاکواں ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں جس کی تخریج ابن جریر نے کی ہے ہیں آیا ہے۔ اور یحموم سیا ہ دھو تیں کا نام ہے۔ اس کی میں جس کی تخریج ابن جریر نے کی ہے ہیں آیا ہے۔ اور یحموم سیا ہ دھو تیں کا نام ہے۔ اس کی روایت حاکم نے ابن عباس سے کہ ہے۔

اور قرآن میں جگہوں کی طرف نسبت کئے گئے حسب ذیل اسماء ہیں: الای: یہ کہ ایہ کہ یہ ام القریٰ کی طرف نسبت ہے ۔ عقری: یکی گیا ہے کہ یہ عقر کی جانب منسوب ہے جو کہ جنوں کی الکے جگہ ہے اور ایک نادر چیزاسی کی طرف منسوب کی جاتی ہے ۔ السامری: یہان کیا گیا ہے کہ یہ الکے جگہ ہے اور ایک قول ہے کہ اس کا نام ایک مرزمین کی طرف منسوب ہے جس کا نام سامرون بتایا جاتا ہے اور ایک قول ہے کہ اس کا نام "سامرہ" ہے ۔ اور العزلی: اس کے بادے میں کہا گیا ہے کہ یہ عربتہ کی جانب منسوب ہے اور وہ اسمعیل آ کے گھر کا صحن (پیش خانہ وہ میدان جو مکان کے سلمنے ہوتا ہے) تھا جس کے بادے میں شاعر نے کہا ہے:

وعربته ارض مایجل حوامها اوراس زمین کے میان کی قسم ہے جسکے مین الناس الا اللوذعی الحلاحل میں بجزنوذی الحلاطک اور کوئی آدی نہیں داخل ہوسکا۔

اور شاعر لوذعی الحلاحل سے بیمال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیتا ہے۔ اور قرآن میں کواکب (ستاروں) کے ناموں میں سے ۔شمس۔ قمر۔طارق۔اور شُعریٰ آتے ہیں:

## قرآنی پر ندوں اور جانوروں کے نام

فائدہ: بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں پر ندجانوروں کی جنسوں میں سے دسل اجناس کا نام ذکر فرایا ہے: السلوی - البعوض - الذباب - النحل - العنكبوت - الجواد - البعد هد - العزاب - ابابیل - اور نمل "كول كر پرندول میں سے ہے جس كی وجہ فداوند پاک كاسليمان عليه السلام كے بادے میں " و علمنا منطق الطير ارشاد فراتا ہے اور سليمان نے غمل كاكلام سمجوليا تھا (لہذا اس دليل سے غمل كا پرندوں میں ہونا معلوم ہوا) ـ اور ابن الى حاتم نے شعبی سے روایت كی ہے كہ اس نے كما ہے وہ غملہ (چونی جس كى بات سليمان نے شمجولى تھى بروں وادى تھى ۔

## كنتيتى اسماءاور شخصيات ِقرآن

فصل: کنتیوں کی قسم سے قرآن کریم میں بجزابی لہب کے اور کوئی کنیت نہیں وارد ہوئی ہے ۔ ابی اسب کا نام عبدالعزی تھا اسی واسطے وہ ذکر نہیں ہوا ۔ کیوں کہ اس کا نام شرعاً محرام ہے ۔ اور کماگیاہے کہ کنیت کے وارد کرنے سے اس بات کی طرف اشارہ کرنامقصود تھا کہ وہ جہنی ہے ۔ اور وہ القاب جو كدكلام الى مي واقع بوت بي ران مي سے ايك حضرت يعقوب كالقب " اسرائیل " ہے۔اس کے لفظی معنی ہیں عبداللہ اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی صفوۃ اللہ (خدا کے برگزیدہ) ہیں۔اور ایک قول ہے کہ اس کے معین ہیں " سوی الله "کیول کہ جس وقت انہوں نے ہجرت کی ہے اس وقت وہ رات میں سفر کرتے تھے ۔ ان جریر نے عمیر کے طریق پر این عباس 🕯 سے روایت کی ہے کہ اسرائیل مثل تمہارے عبداللہ کھنے کے ہے۔ اور عبداللہ بن خمید نے این تفسیر میں ابی مجلز سے نقل کیا ہے کہ اس نے کہا یعقوب 'ایک کشی گیر شخص تھے ۔ وہ ایک فرشۃ سے کے اور اس سے لیٹ برے چنانچہ فرشتہ نے ان کو گرالیا ۔ اور ان کی دونوں رانوں ہر دباؤ ڈالا ۔ یعقوب نے اپنی یہ کیفیت دیکھی اور معلوم کیا کہ فرشتہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تو انھوں نے سنبھل کر فرِشتہ کو پچھاڑ لیا اور کہا اور اب میں تج کو اس وقت تک مہ چھوڑ دونگا جب تک کہ میرا کوئی نام نہ رکھے۔ لہذا فرشۃ نے ان کو اسرائیل کے نام سے موسوم کیا "ابو مجلز نے کہا ہے " کیا تم اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ (اسرائیل فرشنوں کے ناموں میں سے ہے۔اور اس نام کے تلفظ میں کئی گغنتی آئی ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور اس کو ہمزہ کے بعد حرف یا اور لام کے ساتھ

بولنا ہے۔ اور اس کی قراءت اسرائیل بغیر ہمزہ کے بھی کی گئ ہے۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ قرآن میں میں دیوں کو محص یا بن اسرائیل می کہ کر مخاطب بنایا گیا ہے۔ اور یا بن یعقوب کے ساتھ ان کو خطاب نہیں کیا گیا۔ اس من آیک نکت ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت

کرنے کے ساتھ مخاطب بنائے گئے اور ان کو پند و نصیحت کرنے اور عفلت سے حوٹکانے کے لئے انسی ان کے اسلاف (بزرگوں) کا دین یاد دلایا گیا ۔ لہذا وہ الیے نام سے موسوم کئے گئے جس میں

خداتعالیٰ کی یاد دہانی موجود ہے کیوں کہ اسرائیل آیسا اسم ہے جو کہ تاویل میں اللہ تعالیٰ کی طرف

مصناف ہے۔ اور جب کہ بروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے عطافرمانے اور انہیں ان كى بشارت دينے كا ذكر فرمايا ہے وہال ان كا نام يعقوب مى ليا ہے۔ اور اس موقع بريعقوب كاكمنا

اسرائیل کہنے سے اولیٰ تھاکیوں کہ وہ ایک ایسی موہبت تھے جو کہ دوسرے بعد میں آنے والے

کے تھے۔ اور اس لئے ان کے واسطے الیے اسم کا ذکر زیادہ مناسب ٹھمرا جو کہ تعقیب (بعد میں آنے) ىردالت كرے \_ اور منجله انهى القاب كے جن كاوقوع قرآن ميں ہوا ہے " المبيع" " تجي الك

دوسینگیں تھیں۔ اور کہاگیا ہے کہ ان کے دوسونے کی سنگیں تھیں۔ ایک اور قول ہے کہ اس کے سرکے دونوں پہلو تانیے کے تھے اور کہا ہے کہ ان کے سرید دو چھوٹی چھوٹی سنگیں تھیں جن کوعمامہ مخفی رکھتا تھا۔ اور کہاگیا ہے کہ اس کی ایک سینگ پر مارا گیا اور وہ مرگتے ۔ پھر اللہ پاک نے ان کو دوبارہ زندہ کردیا۔ لہذا لوگوں نے ان کی دوسری سینگ پر ضرب لگائی ۔ اور کہاگیا ہے کہ اس نام نہاد کی وجہ ان کے مال باپ دونوں کی طرف سے عالی نسب ہوتا تھا۔ اور یہ قول بھی ندکور ہے کہ اس کے زمانہ میں دو قرن آدمیوں کے گزرگتے تھے ۔ اور وہ اتنی مدت تک برابر زندہ رہے ۔ لہذا اس لقب سے ملقب ہوا۔ اور یہ بھی کہاگیا ہے کہ انھیں علم ظاہر اور علم باطن زندہ رہے ۔ لہذا اس لقب سے ملقب ہوا۔ اور یہ بھی کہاگیا ہے کہ انھیں علم ظاہر اور علم باطن دونوں علوم عطا ہونے کی وجہ سے یہ لقب ملا۔ اور اس کے نور اور ظلمت دونوں میں داخلہ کو بھی دونوں علوم عطا ہونے کی وجہ سے یہ لقب ملا۔ اور اس کے نور اور ظلمت دونوں میں داخلہ کو بھی اس لقب کا سبب قرار دیاگیا ہے۔

فرعون: - اس کا نام ولید بن مصعب اور اس کی کنیت باختلاف اقوال ابوالولید یا ابومرة تھی ۔ اور کہا گیا ہے کہ فرعون شاہان مصر کا عام لقب ہے ۔ ابن ابی حاتم نے مجابد سے روایت کی ہے کہ اس نے بیان کیا «فرعون فارس کا باشندہ اور شہر اصطخر کے لوگوں میں سے تھا اور تج کہا گیا ہے کہ اس کا نام «اسعد بن ملکی کرب تھا " اور تج کے نام سے بوں موسوم ہوا کہ اس کے تابع لوگ بکر شت تھے ۔ " اور ایک قول یہ ہے کہ تج شاہان یمن کا عام لقب تھا ان میں سے ہر شخص تج کہلا یا یعنی لینے پیش رو کے بعد آنے والا جیسے کہ خلیفہ وہ شخص کہلا ہے جو کہ دوسرے کی جگہ پر بیٹھتا ہے۔

# مبهات ِ قرآن (رمُوزِ آیات)

اس بارے میں سب سے پہلے سہیلی ۔ پھر ابن عماکر ۔ اور بعد قاضی بدر الدین جماعۃ نے مستقل کتابیں تالیف کی ہیں ۔ اور میری بھی اسی نوع میں ایک لطیف کتاب موجود ہے جو کہ باوجود الیف تجم میں بیعد چھوٹی ہونے کے ان تمام مذکورہ بالاکتابوں کے فوائد کی مع دوسری زاید باتوں کے بھی جامع ہے سلف صالحین میں بعض اصحاب الیے تھے جو اس بات کی جانب نمایت توجہ رکھتے تھے اور ان کے حل کرنے کی سخت کاوش میں مصروف رہتے تھے ۔ عکرمہ کتے ہیں کہ میں نے قولہ تعالی "اللہ ی خوج مین بیته مهاجو اللی الله و دسوله ثمر اور که الموت "کی نفسیر چودہ سال تک تلاش کی اور اس کے در بے دہا ۔ قرآن میں ابہام آنے کی کئی ایک سبب ہیں ۔ نفسیر چودہ سال تک تلاش کی اور اس کے در بے دہا ۔ قرآن میں ابہام آنے کی کئی ایک سبب ہیں ۔ استعنا ایک سبب ہیں ہوجاتی ہے ۔ مثلاً اللہ پاک کا قول "صو اط الذین انعمت علیہم " اب یمال یہ بات ہوجاتی ہے ۔ مثلاً اللہ پاک کا قول "صو اط الذین انعمت علیہم " اب یمال یہ بات گول مول رکھی گئی کہ آخروہ کون لوگ ہیں جن پر خدا تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے ۔ مگر اس کا بیان قولہ تعالی " مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقینن والشہداء تعالی " مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقینن والشہداء والصالحین " میں موجکا ہے۔

دوسراسب ابهام کایہ ہے کہ وہ بات اپنے مشہور ہونے کی وجہ سے متعین ہوگئ ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ " و قلنا یا ادم اسکن انت و ذوجک الجنة " کہ بہال خداتعالیٰ نے " توا" نہیں فربایا جس کی وجہ یہ ہے کہ آدم کے کوئی دوسری بیوی ہی نہ تھی۔ یا قولہ تعالی " اللہ توری اللی اللذی حاج ابو اوبیم فعی د به " کہ بہال نمرود مراد ہے۔ اور اس کا بیان اس کے نہیں کیا کہ ابراہیم کا نمرود کی طرف رسول بنا کر بھیجا جاتا مشہور امر ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرعون کا ذکر اس کے نام کے ساتھ کیا ہے۔ اور نمرود کا نام کسی نہیں لیا۔ تو باک نے قرآن میں فرعون کا ذکر اس کے نام کے ساتھ کیا ہے۔ اور نمرود کا نام کسی نہیں لیا۔ تو بوابوں سے عیاں ہوتا ہے جو اس نے موسی علیہ السلام کو ان کے سوالات پر دیئے تھے۔ اور نمرود جوابوں سے عیاں ہوتا ہے جو اس نے موسی علیہ السلام کو ان کے سوالات پر دیئے تھے۔ اور نمرود مرد کی گردن سخت کند ذہن اور محس تھا اس میں میں ایک ایک غیرواجب القت ل شخص کو قبل اور دوسرے کی گردن ۔ اور پر عملا اس کو بول ثابت کیا کہ ایک غیرواجب القت ل شخص کو قبل اور دوسرے کی گردن ۔ اور نی کورہا اور معاف کردیا۔ اور یہ بات اس کی حد درج کی کند ذہنی پر دلالت کرتی ہے۔ ۔ اور نہر کورہا اور معاف کردیا۔ اور یہ بات اس کی حد درج کی کند ذہنی پر دلالت کرتی ہے۔ ۔ شد بی سر سے سے سے سے سے سے کہ کہ دیا۔ اور یہ بی سر سے سے سے سے کی کند دہنی پر دلالت کرتی ہے۔

تبیسرا سبب یہ ہے کہ جس شخص کا ذکر کیا جاتا ہواس کی عیب بوشی مقصود ہوتی ہے تاکہ یہ طریقہ

كوبرائى كى طرف سے پھيرنے ميں زيادہ ابلغ اور موثر ثابت ہو جيسے الله پاك نے فرمايا " و من الناس من تعجبك قوله في الحيوة الدينا "اللية وه تخص اخنس بن شريق تما اور بعد میں وہ بہت اچھامسلمان ہوا ۔

پوتھا سبب بیہ ہوتا ہے کہ اس مہم چیز کے متعین بنانے میں کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوتا ۔ مثلاً <sup>ع</sup> قوله تعالىٰ " او كالذي مر علي قوية " اورقله " و اسالهم عن القرية "-

پانحواں سبیب اس چیز کے عموم اور اس کے خاص مذہونے بر تنبیہ ہوا کرتی ہے ایل کہ بخلاف اس کے اگر اس کی تعیین کردی جاتی تو اس میں خصوصیت پیدا ہوجاتی ہے ۔مثلاً '' قولہ تعالىٰ " و من يخرج من بيته مهاجرا "-

چھٹا سبب یہ ہوتا ہے کہ بغیر نام لئے ہوئے محصٰ وصف کابل کے ساتھ مذکور موصوف کی تعظیم کی جائے جیسے " ولایاتل اولوالفضل والذی جاء بالصدق و صدق به اذيقول لصاحبه " بحاليك ان سب جلول مي سي الاست ي مرادم.

اور ساتوال سبب وصف ناقص کے ساتھ تحقیر کرنے کا قصد ہوتا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ " ان شانئك هوا لابتر "-

تنبیہ . ۔ زرکشتی نے البرمان میں بیان کیا ہے کہ ایسے مہم کی تلاش اور کردید یہ کرنی چلہتے جس کے علم کی نسبت خدائے پاک نے فرما دیا ہو کہ اسے وہ ہی سجانہ و تعالیٰ جانتا ہے ۔ جیسے پِرہ ارشاد موا - " وآخرين منهم لا تعلمونهم والله يعلمهم " زركشي كما ب ادر إس شخص كى حالت پر سخت تعجب آتا ہے جس نے جراءت گرکے یہ کہ دیا ہے کہ وہ لوگ (جن کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے) قبیلہ قریظہ والے ہیں۔ یا جنوں کی قوم میں سے۔ "اور میں کہتا ہوں کہ آیت میں کوئی ایسی بات نہیں جو اس بات بر دلالت کرتی ہو کہ ان لوگوں کی جنس بھی یہ معلوم ہوسکے گئ ۔ بلکہ سیال پر محص ان کے اعیان (خاص ذاتوں) کے علم کی نفی کی گئی ہے۔ اور اس سے بیہ نہیں لازم آیا کہ ان کے قریظہ یا قوم جن سے ہونے کاعلم اس تغیِ کے منافی پڑے۔ اور خداوندیاک کایہ قول اس قول کا نظیر ہے جو کہ باری تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا " و ممن حولکم من الارعواب منافقون و من اهل المدينة مراد و على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم نحن فعلمهم نحن فعلمهم نحن فعلمهم نحن فعلمهم نحن فعلمهم "كريبال محض ان لوكول كي اعيان (غاص ذاتول) كاعلم مفي قرار پايا ہے۔ پيران كے بارے میں یہ قول کہ وہ قریظ کے لوگ تھے۔ ابن ابی حاتم نے مجابدے نقل کیا ہے اور یہ قول کہ وہ

لوگ قوم جن سے ہیں ابن ابی حاتم ہی نے اس کو بھی عبداللہ بن غریب کی حدیث سے روایت کیا ہے اور عبداللہ مذکور نے وہ حدیث اپنے باپ غریب کے واسطہ سے مرفوعا " عن النبھی صلحی اللہ علیہ وسلم "روایت کی ہے۔ لہذا جس نے ان لوگوں کو قریظ یا جنات میں سے قراد دیا ہے اس نے کوئی گتاخی نہیں کی۔

فصل برِ معلوم کرنا چاہئے کہ علم مبھمات کا مرجع محص نقل ہے اور رائے کو اس میں دخل دینے کی مطلق کنجائش نہیں ۔ اور حونکہ اس فن میں تالیف کی ہوئی کتابوں اور تمام تفاسیر میں صرف مبهمات کے نام اور ان کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ بغیر کسی ایے مستند بیان کے جس کی طرف رجوع ہوسکے اور بلاکسی اس طرح کی نسبب کے جس پر اعتماد کیا جائے ۔ مذکور تھے اس لئے میں نے اس فِن میں ایک خاص کتاب تالیف کی اور اس میں ہر ایک قول کی نسبت اس کے کہنے والے کی طرف ذکر کردی ۔اور بتادیا کہ وہ قائل صحابہ " ۔ تابعت ۔ اور تبع تابعین میں سے ہے یا ان کے سوا اور لوگوں میں سے ۔ پھر ان اقوال کی نسبت ان صاحب کتاب لوگوں کی طرف بھی کردی ہے جنھوں نے آین اسانید سے وہ اقوال رواتی کئے ہیں اور میں نے اس بات کو بھی بیان کر دیا ہے کہ کسی روایت کی سندیں صحیح ہیں اور کسی کی اسانیہ غلط ہیں۔ اس لحاظ سے وہ کتاب مکمل اور اپنی نوع میں آپ ہی نظیر ہو گئ میں نے اس کتاب کی ترتیب قرآن کی ترتیب بر رکھی ہے۔ اور بیاں میں اس میں محصِ اہم باتیں نہایت وجیز عبارت میں نسبت اور تخریج کو بیشتر صورتوں میں بخیال اختصار ترک کرکے بیان کئے دیتا ہوں۔ اور ان کی تفصیل اور سندو تغیرہ کا حوالہ اسی کتاب (ندکور) پر مخصر رکھتا ہوں ۔ اور میں ان مبهمات کی ترتیب دو قسموں پر کرتا ہوں جو حسب ذیل ہیں۔

قوم اول: بان الفاظ کے بیان میں جو کہ لیے مرد یا عورت یا فرشت یا جنی یا شی یا جی موجوع ہیں یا شی یا جی موجوع ہیں یا من موجوع ہیں یا من موجوع ہیں یا من موجوع الله موجوع ہیں یا من موجوع الله موجوع ہیں یا من موجوع الله موجوع ہیں یہ ان سبول کے نام معلوم ہوچکے ہیں یا من موجوع اور الذی موجولہ کے ساتھ ابہام ہونے کا بیان ہے جو کہ عموم کے ارادہ سے نہیں آئے ہیں ۔ اور ان کی مثالین ذیل میں درج ہوتی ہیں ۔ قولہ تعالیٰ " انسی جاعل فی الارض خلیقة " وہ آدم علیہ السلام میں " و ذوجه حواء "الف ممدودہ کے ساتھ اور ان کی وجہ سمید خلیقة " وہ آدم علیہ السلام میں " و ذوجه حواء "الف ممدودہ کے ساتھ اور ان کی وجہ سمید کی موجہ میں اللہ علیہ وسلم یہ مقتول کا نام بابیل تھا۔ " و ابعث فیمی د سولا منہم " وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم " مقتول کا نام بابیل تھا۔ " و ابعث فیمی د سولا منہم " وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین " ووضی بھا ابر اھیم بینه " وہ اسمیل اور اسمی " ہیں اور بان ۔ زمران ۔ سرح ۔ نقش بین " ووضی بھان ۔ سورح ۔ لوطان ۔ نافش ۔ " الاسباط " یقوب " کی اولاد بارہ آدی یوسف" ۔ انفثان ۔ امیم ۔ کسیان ۔ سورح ۔ لوطان ۔ نافش ۔ " الاسباط " یقوب " کی اولاد بارہ آدی یوسف" ۔

ر دبیل۔ شمعون یہ لادی بیمودا یہ دانی به تفانی به (حرف فا اور تا کے ساتھ) کادییا مشربه ایشاجر به رایلون - اور نبیاین - " و من الناس من یعجبک قوله " وه اخنس بن شریف سے - اور " و من الناس من يشرى نفسه "وه صهيب الله - " أذ قالو النبي لهم "وه ثوميل إلى - اور كاكياب كم معنى و اور ايك قول من آيا ب كه وه لوشع عليه السلام من . " منهم من كلم الله "مجابد نے کہا وہ موسی ہیں۔" ورفع بعضیم درجات "اسی راوی نے کہا ہے کہ وہ محمد صلى الله عليه وسلم بين - " الذي حاج ابر إهيم في ربه "وه نمرود بن كنعان ب- " او کالذی مر علے قریة "وه عزیز" اور آیک قول کے کاظ سے ارمیا" اور کما گیاہے کہ حزقبل على السلام تهي - " امراة عمران " اس كا نام حدّ بنت فاقوذ تما - "وامراتي عاقر "اس كا نام اشعيا - يا اشيع بنت فاقوذ تها - " هذا ديا يناي للا يهان " وه محد صلى الله عليه وسلم بين " الطاغوت " ابن عباس لا ابيان ب كه وه كتب بن الاشرف ب ـ "اس روايت كي تخريج أحمد نك كي -- " وان منكم لمن ليبطنن "اس عبدالله بن إلى مراد ب - " ولا تقولو المن القي ليكم السلام لستك مومنًا "وه عمارين الاصبط التجعي تها ـ اوركما كيات كروه مرداس تھا۔ اور اس بات کے کہنے والے چند مسلمان تھے کہ از آنجملہ ابوقیآدہ اور محلم بن جثامہ بھی تھے۔ اور کہاگیا ہے کہ جس شخص نے یہ بات زبان سے کہی وہ محلم می تھا۔ اور بیان کیا گیا ہے کہ محلم ہی نے اس کو قتل بھی کیا تھا۔ اور ایک قول ہے کہ اس کے قاتل مقدادین الاسود تھے۔ اور کہا كيا ب كه نهي بلكه اسامة ابن زيدرضي الله عنه في اس كو قتل كيا تهار "وهن يخوج هن بيته مهاجراالي الله و رسوله ثم يدركه الموت "وه تخص ضمرة بن حبزب تها ـ اور كها كياكه ابن العيص اور الك آدمي قبيله خزاعه كار اور كها كميا به كه وه ابوضمرة بن العيص تها ـ ايك قول میں اس شخص کا نام سبرہ بتاگیا ہے اور کہاگیا ہے کہ وہ شخص خالد بن حزام نامی تھا۔اور یہ قول ود درج كاغريب م - " و بعثنا منهم اثني عشر نقيبا " وه باده نقيب يرتع شموع بن زکور ۔روبیل کی اولاد سے شوقط بن حوری شمعون کی اولاد سے سحالب بن بوفنا یہ میروذا کی اولاد سے ۔ بعورک بن بوسف اشاجرہ کے سبط سے بوشع بن نون افرائیم بن بوسف علیہ السلام کی اولاد سے۔ بلطی بن روفو بنیامین کی نسل ہے۔ کراہیل بن سوری زبالوں کی اولاد سے لد بن سوسال منشابن لوسف کی اولاد سے ۔ اور ال بن موخا کاذلو کی نسل سے " قال رجلان " وہ دونوں کینے والے بوش اور سال ہے اور البیل ہی مقتول بھائی تھا۔ " سالب تھے۔ " نبا ابنی ادم " وہ دونوں قاسل اور بابیل تھے اور بابیل ہی مقتول بھائی تھا۔ " الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها "وه بلغم اوركما جاتاب كربلعام بن اوبر اوركما جاتاب

کہ باعر۔ اور کہا جاتا ہے کہ باعور تھا۔ اور کہاگیا ہے کہ وہ فرعون تھا۔ اور یہ روایت سب روایتوں سے غریب ترہے۔ "وانسی جار لکم "اس سے سراقتہ بن جشع کو مراد لیاگیا ہے" فقاتلوا انمة الکفو "قادہ نے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ ابوسفیان ۔ ابوجہل ۔ امیہ بن خلف ۔ سہیل بن عمرو ۔ اور عتبہ بن رسیعہ تھے ۔ "وفیکم جمعون ۔ اور عتبہ بن رسیعہ تھے ۔ "وفیکم جمعون لیم "مجاہد نے کہا ہے کہ وہ لوگ عبداللہ بن ابن سلول ۔ رفاعۃ الآبوت ۔ اور اوس بن قبیلی تھے ۔ "و جمنہم جن یہ قول اندن لیم "وہ کے والاجد بن قیس تھا۔ "و جمنہم جن یہ لموزی فی الالصد قات "و جمنہم ہن یہ ابن عباس نے کہا الالصد قات "وہ سات آدی تھے ۔ ابولبابہ اور اس کے ساتھ لوگ اور قیادہ نے کہا ہے کہ وہ سات شخص انسار کے گروہ سے تھے ۔ ابولبابہ اور اس کے ساتھ لوگ اور قیادہ نے کہا ہے کہ وہ سات شخص انسار کے گروہ سے تھے ۔ ابولبابہ اور اس کے ساتھ لوگ اور قیادہ نے کہا ہے کہ وہ سات شخص انسار کے گروہ سے تھے ۔ ابولبابہ وہ ابن قیس ۔ حرام ۔ اوس ۔ کردم ۔ اور مزداس ۔

" و آخرون هر جون " وه لوگ بلال بن اميه ـ مرارة بن الرئيم ـ اور كعب بن مالك تھے ـ اور سي وه تينول شخص بين جو كه شركت جنگ مدينه مين چھوڑ ديئے گئے تھے ـ " والذين اتخذوا مسجدا ضراد "ابن التحق نے كها ہے كه وه باره آدمی انصار سي سے تھے - حرام بن خالد تعلبه بن حاطب ہزال بن امید معتب بن قشیرا بوجبیته بن الاز عربه عباد بن حنیف جاریته بن عامر اور اس کے دونوں بلیٹے مجمع اور دمد ۔ نتبل بن الحارث بحرج اور بجاد بن عیمان ۔ اور ودیعت بن تُابِ - " لمن حارب الله و رسوله " وه الوعام الرابب تها - " افمن كان على بينة هن ربه وه محمد صلى الله عليه وسلم بين - " يتلوه شابد هنه وه جبريل عليه السلام ـ اوركها كيا ہے کہ فران ۔اور کہاگیاہے کہ ابو ہبگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۔ اور کہاگیاہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بي - "ونادى نوح ن ابنه "اس لرك كانام كنعان -اوركما كياب كه يام تعا" واعراته قائمه "بي بي كا نام ساره تفا "بنات لوط " ريثا اور رغوثا " يوسف و اخوه " بنياً من نوسف عليه السلام كے خفیق بھائى مراد ہیں - " قال قائل منهم " وہ روبیل ـ اور کماگیا ہے كه يون اور كماگيا ہے كه يوذا اور كماگيا ہے كه يوذا اور كماگيا ہے كہ شمعون تھا - " فار سلواوار دھم " اس كا نام مالك بن دعرِ تھا۔ " وقال الذي اشتراه "وه قطفير- يااطفيرتها-" لأهواته "وه عورت راعيل اوركها كياب كيه ان كے نام راشان اور مرطش تھے۔ " عند ربت " وه آقا بادشاه ريان بن وليد تھا۔ " باخ السكم " وه بهائي بنيامين تها ـ اور اس كا ذكر سوره مين مكرر آيا ہے ـ " فقد سوق اخ له " برادران عليه السلام في لوسف كو مرادلياتها " قال كبير هِم " وه شمعون تِها ، اور كما يكي به كم روسیار" اوی الیه ابویه "وه دونول ان کے توسف کے بابپ اور ان کی خالہ لیا تھیں ۔اور

كماكيا ب كران كي مال تهي جن كانام داحيل تها - " وعنده علم الكتب " وه عبدالله بن سلام تھا۔ اور کہاگیا ہے کہ جبریل "اسکنت من ذریتی " وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ " ولوالدی "ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تارح تھا۔ اور کہاگیا ہے کہ آزر اور ایک قول میں یا زربیان ہوا ہے۔اور ان کی ماں کا نام ثانی تھا۔اور کہاگیا ہے کہ نوفا۔ اور کہاگیا ہے کہ لیوٹا نام تھا۔ " انا كفيناك المستهزئين "سعيد جبيرني كها ب كه وه تمسخ كرني والى ياني شخص تھے وليدين المغيره معاصي بن وأئل أبوزمعة حارث بن قيس ماور اسود بن عبد يغوث مر جلين احدهما ابكم " وه كُونگا اسدين ابي العيص تها- " وهن ياهر بالعدل "عثمان بن عفال" مراديس ـ اور "كالتي فقضِت غزلها" ربط بنت سِعيد بن زيد بن مناة بن تيم - "انما يعلمه میشو " كفار نے اس بات كے كہنے سے عبد بن الحضري كو مراد ليا تھا۔ اور اس كا نام مقيس تھا۔ اور كهاكيات كه انھوں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كے دوغلاموں يسارا اور جبركو مراد ليا تھا۔اور کہاگیا ہے کہ ان کی مِراد شہر مکہ کے ایک آہن کر سے تھی جسِ کا نام بلعام تھا ۔ اور کہاگیا ہے کہ مشركين نے اس كے كينے سے سلمان فارسى رضى الله تعالىٰ عنه كو مراد ليا تھا " اصحاب الكيف "عليقا اور وه ان لوكول كرسردار اور كهنه والا تقوكه " فاو و البي الكيف" اورانبول في كها تها كما "ربكم اعلم بما لبثتم " اور مليف جس في كما تماكد "كم لبثتم "اورمرطوش - يراقش \_ الونس ـ اولسطائس اور شلطيطول ـ فابعثو " احد كم بورقكم " يه تمليخا في كما تما" من اغفلناقلبه " وه تخص عينية بن حصن تنجير" واضرب لهم مثلا رجلين " وه دونول آدي ً \_ اور اننی دونوں شخصوں کا ذکر سورۃالصافات عليقا اور مليقا ستقي سي آيا ب " قال موسي لفتاه " يوشع بن نون تھے كماكيا بكك ان كا بحائى يد بى تھا۔ " فِوجداعبدا " وه خصرته اور ان كانام بليا ب " لقياعلاما " ال لرك كانام جنيون جيم کے ساتھ ۔ اور کماگیا ہے کہ خرف ما کے ساتھ (یعنی صیول) تھا۔ "ود افھم ملکا "وہ بادشاہ بددن بدد تما - " واها الغلام فكان ابواه " باك كا نام زير اور مال كا نام سهواء تما - " لغلا مين يتيمن " ـ ان دونول كي نام اصرم اور صريم تھ ـ " فنادا ها من تحتها "كماكيا ہے کہ پکارنے والے عیسی تھے۔ اور ایک قول ہے کہ منادی جربل تھے " ویقو الانسان "وہ ابی بن خلف ، اور بقول بعض اسيبن خلف اور ايك قول كے اعتبار سے وليد بن المغيرة ميد " افرايت الذي كفر "عاصى بن وائل ہے۔ " وقتلت منهم نفسا " - وہ قبلى شخص تحا جس كا نام فانون تما - " الساهوى " اس كا نام موسى بن ظفرتما - " هن افر الوسول " وه

جربل تھے ۔ و من النسامن يحادل ۔ نصر بن الحادث كا ذكر ہے۔ " هذا أن خصمان " تخين نے آئی ذرا سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا یہ آیت حمزہ ۔ عبداللہ بن الحارث ۔ علی بن آئی طالب - عتبه - شيبه - اور وليد ابن عتب كے بارے ميں نازل ہوتى ہے - " وهن يودفيه مالحاد "ان عبال في كمام كرية آيت عبدالله ابن انسي كے بارے ميں نازل بوقي ـ الذي جاء بالافك " وه لوك حسان بن ثابت رصى الله تعالى عنه مسطح بن اثاثه يه تنه بنت حجش \_ اور عبدالله بن ابي تھے۔ " ويوم يعض الظالم " ظالم سے بهال عقبة ابن ابي معيط مراد۔ "لم اتخذ فلانا خليلا "اس كانام بلقيس بنت شراحيل تها- "فلما جاء سليمان " آنے والے كا نام منزر تھا۔ " قال عفو بت من الجن "اس كا نام تھا كوزن - الذي عنده علم " وہ آصف بن برخیاسلیمان کے میر منشی تھے اور کہا گیا ہے کہ ایک شخص ذوالنور نامی تھا۔ اور ایک قوِل ہے کہ اس شخص کا نام اسطوم تھا۔ اور کہاگیا ہے کہ تملیخا اور ایک قول ہے کہ بلخ نام تھا۔ اور کہاگیا ہے کہ اس کا نام تھا صنبہ ابوالقبیلہ ۔ اور ایک قول ہے کہ وہ جبرتیل تھے ۔ اور کہاگیا ہے کہ كوئى دوسرا فرشة تها ـ اوريه قول بهي آيا ہے كه وه خضر تھے ـ " تسعته د هيط " وه لوگ رغمي ـ رغيم ـ منزي ـ مبريم ـ داءب ـ صواب ـ رباب ـ مسطع ـ اور قدار بن سالف ( ناقه صالح ") کي کو تحپي كليْ والا) تھے" فالتقطنه آل فرعون " موسى كوياني ميں سے نكالنے والے كا نام طابوس تھا -"إهواة فرعون "آسيبنت مزاحم-" ام موسى " لوحاند بنت يصهر بن لادى ـ اوركهاكيا ہے كر يوفا ـ اور كماكيا باذخت نام تھا ـ " وقالت لاخته " اس بهن كا نام مريم اور كماكيا ب كه كلثوم تها "هذا من شيعته "سامرى" و هذا من عدوه "اس كا نام تها فالون- " وجاء رجل من اقصى " الدينة يسعى " وه آل فرعون من كأمومن تخض تهاجس كإنام سمعان تھا۔ اور کہا گیا ہے سمعون ۔ اور بقول بعض جبر۔ اور ایک قول حبیب اور کہا گیا ہے حرقیل نام تها اور «امر اتبین تذوه ان " ان دونول عورتوں کا نام لیا اور صفوریا تھا اور صفوریا ہی سے موسی نے نکاح کیا آن دونوں عورتوں کے باپ تھے شعیب ۔ اور کما گیا ہے کہ نہیں بلکہ ان کے باپ تھے ییروں اور اور یہ شعیب کے برادر زادہ تھے۔ " قال لقمان لایبنه ِ" لقمان کے فرزند كا نام باختلاف اقوال بارال رباء موحدہ كے ساتھ دران \_ العم \_ اور مشكم بيان كياكيا ہے \_ " ملک الموت " زبان زد خلال ہے کہ ملک الموت کا نام عررائیل ہے ۔ اور اسی بات کی روایت ابوالشیخ بن حبان نے وہب سے کی ہے۔ " افعن کان مومنا کمن کان فاسفا " اس آیت کا نزول علی بن ابی طالب اور ولید بن عقبہ کے بار میں ہوا۔ " ویستاذن فریق Magzan-ul-Ouran

عنهم النبعي " السدى كمّا بعرك وه تخص بني حارث مي سعتم ابوعرائية بن اوس اور اوس بن قنظی ۔ " قلا لاز واجک " عکرمہ نے کہا ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت رسول اللہ صَلَّى الله عليه وسلم كي توبينب بيان تهين - عائشة "بخفصة" - ام حبيبه " سوده " ام سلمة - صفيعة" -ميونية ينب بنت مجش ما اور جوريه اور حصنور كى بيليان فاطمة مانين مرقبة اورام كلثوم م "اهل بیت "رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که وہ (یعنی اہل بیت) علی رضی الله تعالی عمد فاطمه رصني الله تعالىٰ عنها به حسن رصني الله تعالىٰ عنه اور حسين رصني الله تعالىٰ عنه بلي - " الله ي انعم الله عليه و انعمت عليه " وه زير بن حارث رضى الله عنه تم "امسلك عليك زوجك " وه بي نينب بنت تجش تهي - "وحملها الانسان "ابن عباس كية بي كروه مرار ، عليه السلام تقيم - " ارسلنا الميهيم اثنين " وه دونول شمعون اور توحناته مه اور تيسرا مخص تعابونس اور كماكيا مه كه وه تينول شخص تعابونس اور كماكيا مه كه وه تينول شخص صادق صدوق اور شلوم تقيم " وجاء رجل " وہ جسیب بخار تھا۔ "ولم یو الانسان " وہ عاصی بن وائل ہے۔ اور کماگیا ہے کہ آئی بن خلف اور قول ب كرامي بن خلف - " فبشر فاه لغلام " وه اسمعيل بين يا اسخق" -يد دونول مشهور قول بيس - " فباالخصم "وه دونول مخاصم دو فرشة تھے ـ كماكيا ب كه وه جربل اورميكايل تقير بيسدا " وه شيطان ب كداس كواسيكها جاما ب داوركها كياب كه اس كانام صخر ـ اور ايك قول كے اعتبار سے حقيق نام ہے ۔ " مستنبي الشيطان " نوف نے كما ب كد وه شيطان جس نے الوب كومس كيا تھا اس كومسعط كما جاتا ه - " والذي جاء بالصدق "محد صلى الله عليه وسلم - اوركهاكيا ب كه جريل " وصدق مه "محرّ صلى الله عليه وسلم \_ اوركما كياب كر ابوبكر رضى الله تعالى عند - " الذين اضلاف " ابليس اور قابل " رجل من القريتين عظيم "أس س وليد بن المغيرة شركم س - اور مسعود بن عمروالقفي كومرادلياكياب ـ أوركهاكياب كم عقروة بن متعود طائف سے مرادلياكيا ہے۔ " ولما ضوب بن مريم مثلا "اسمثل كالمدني والاعبدالله بن الزبعرى ب- "طعام الاثيم" ابن جيرن كمات كما الوجيل م " وشهد شاهد من بنى اسر انيل " وه تخص عبدالله بن سلام تما - " اولوالعزم من الرسل " صحيح ترين قول اس باده مين بير م كم اولوالعزم رسول نوح عليه السلام أبرابيم عليه السلام موسى عليه السلام عين السلام \_ أور محد صلى الله عليه وسلم بير - " يناالمنادى " وهمنادى اسرافيل بير- "ضيف ابر اهيم المكرمين "عثمان بن محصن نے کہا ہے کہ وہ چار فرشتے جریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام ، اور رفائیل

على السلام تھے۔ "و بشروه بغلام "الكرمائى نے كماہ تمام مفسرين نے اس بات براجاع كيا ہے ـ كدوه اسمعيل تھے ـ " شديد القوى "جبريل" " افوايت الذي تولي " وه عاصي بن وائل ـ اوركما كيا ہے كه وليد بن المغيرة ب - " يديع الداع " وه اسرافيل بول ك - " قول التبي تجادلك " وه عورت خوله بنت تعليه تهي - في زوجها" اس كاشوهر اوس بن الصامت تها- " له تحوم عااحل الله لك "وه آپ كى كنيزمارية "تحسي-" إسرِ النببي الى بعض إزواجه" وه بی بی حفصہ " نبات به " انھول نے بی بی عائشہ کو اس راز سے خبر دار کردیا تھا " ان . تتوباوان تظاهرا " وه دونول بيب أن عاشية اور حفصة تحسي - "اهراة نوح " والعه "واعراة لوط "واله اوركماكياب كرواعلوتها "ولاقطع كل حلاف "يآست اسود بن عبد يغوث كے بارے ميں نازل ہوئى ۔ اور كماكيا ہے كہ اخنس بن شريق كے بارے ميں ۔ اور قول ہے کہ ولید بن المغیرة کے حق میں اثری تھی۔ " سال سائل " وہ نفیر بن الحادث تھا۔ " رب اغفر لی ولوالدی " ان کے باپ کا نام کمک بن موشلخ اور ان کی ال کا نام سمحابنت الوش تها۔ سفیمنا " وه اللس ب " ذرنبی و من خلقت وحیدا " وه ولی بن مغیره ب " فلا صدق ولا صلى " الآيات " يه آيتي ابي جبل ك حق مي نازل موئي - " هل اتى عِلى الانسان " وه انسان آدم عب - " ويقول الكافرياليتني كنت ترابا "كما كيا ب كه وه الليس ب- " أن جاء الإعمى " وه عبداللد بن أم لمتوم ب- " أما من استغنى " وه امير بن خلف ب راور كماكيا بي كه وه عتبه بن رسي ب و بقول د سول سوييم "كهاكياہ كەجبرىل علىيەالسلام بە اوراكك قول ہے كەمخىر صلى الله علىيە وسلم مراد ہيں بە فاما الانسان اذا ماابتلا الايات "يآيتي امي بن خلف كے حق ميں نازل بوئي -" و والد " وه آدم بين - " فقال لهم رسول الله " وه صلَّ عليه السلام تقير "الاشفى " أمّنيه بن خلف ہے۔ "الاتقى "ابوكرالصديق ميں۔"الذي ينهى عبدا "وه منح كرنے والوابوجبل تھا ۔ اور عبد بن صلی الله علیه وسلم ہیں۔" ان شافنک " وہ عاصی بن وائل تھا۔ اور کماگیا ہے کہ ابوجبل۔اور کماگیا ہے عقبتہ بن آتی معیط۔ اور کماگیاہے کہ ابولیب اور ایک قول میں آیا ہے کہ وہ كعب بن اشرف تها . " الى للب كى بى تهى - " ام جميل العودا " (كانى) بنت حرب بن

اور دوسری قسم ان جماعتوں کے مبہم تذکروں میں ہے کہ ان میں سے صرف بعض لوگوں کے نام ہی معلوم ہوسکے ہیں۔ اور اس کی مثالیں ذیل میں درج ہوتی ہیں۔ بقولہ تعالی " وقال الذین

لا معلمون لو لا يكلمنا الله "ان لوكول من سے محض الك شخص رافع بن حرمله كانام لياكيا عيسارك ريب هي سيقول السفها "اس كروه مي سارفاعة بن قيس قردوم بن عمرو رئعب بن اشرف \_ رافع ن حرملة مد تجاج بن عمرو ماور ربيع بن ابى الحقيق كے نام بتائے كئے ميں - " وافا قيل لهم اتبعو الآیه " ان میں سے رافع اور مالک بن عوف کے نام معلوم ہوسکتے ہیں ۔ بسالونک عن الاهلة "مخمله ال لوگول کے صرف معاذ بن حبل الله تعالی عند اور تعلیہ ن مُمْ كُمُ نام لِيَحْ كُمِّي مِين - " يسلونك هاذا ينفقون " ان لوكول مين سے ايك ي تخص عمرو ن الجموع كأنام لياكيا ب- "يسمالونك عن اليتمي "إن مي سے صرف عبدالله بن رواحه كأنام معلوم بوسكاء" ويستبلونك عن المحيض "ازانحبله ثابت بن الدمداح ـ عباد بن بشر - اوراسد بن الحضير (مصغر) كے نام معلوم ہوئے ہيں ۔ " الم قدا الى الذين او توانصيما هد ، الكتب " ان لوكول مي سے نعمان بن عمرو - اور حادث بن زيد كے نام لئے كئے ہيں - " الحوارين "منجليران كے فطرس (پطرس) يعقوبين منهس اندر انتين فيلس ماور درنابوط يا سرجس کے نام لئے گئے ہیں ۔ اور سی سرجس وہ شخص ہے جیس پر مسیم کی مشاہبت ڈالی گئی تھی - " وقالت طائفة من أهل الكتب أمنوا " وه باره تخص يودلول من سعق اذا تجله عبدالله بن صف معدى بن زيد - اور حارث ابن عمروك نام معلوم موسك بي - " حيف يهد الله قوم كفروا بعدايمانهم " عكرمة في كمات ويه آيت بارة آدميول ك حق من نازل ہوتی ہے کہ از تحجمکہ ابو عامر الراہب ۔ حادث بن سوید الصامت ۔ اور وحوح بن الاسلت ہیں ۔ اور بس عسكرنے ايك شخص طعيمه بن ابيرق كا نام اور تھى زياده كيا ہے " يقولون هل أنا هن لوكان لنا من الامرشي ماقتلنا ههنا "اس بات كركية والول من سع عبدالله ن الى ـ أور منتب بن تشير كا نام معلوم بوسكاتي - "وقيل لهم تعالو قاتلو"ان بات كاكن والا عبدالله جابر انصاري كاباب تھا۔ اور جن لوكوں سے يہ بات كمي كئ تھى۔ وہ عبدالله بن ابي اور اس كے ہمراى لوگ تھے۔" الذين استجابوالله "يولوگ سب سر آدى تھے كە از أنجلد ابوبكر" ـ عمرٌ معثمانٌ معلى من بير مستعد طلحه ما ابن عوف ابن مسعود مه خديفية بن اليمان ماور ابوعبدية بن الجراح رضى الله عنهم بيسية الذين قال لهم الناس "ان وكول مي سع جنهول في يد بات كى تھى۔ تعيم بن مسعوالا شجى كا نام معلوم ہوا ہے۔ "الذين قالو ان الله فقير و نحن اغنياء "اس بات كو فخاص ۔ اور بقول بعض حي بن اخطب ۔ اور كما كيا كہ كعب بن اشرف نے كما تھا "وان من اھل الكتب لمن يومن بالله "ية آيت بخاشى (شاہ صبن ) كے بارے من اور كما كيا ہے كہ عبداللہ بن سلام اور ان كے اصحاب كے حق ميں نازل ہوتى تھى۔ "وبث ميں ۔ اور كما كيا ہے كہ عبداللہ بن سلام اور ان كے اصحاب كے حق ميں نازل ہوتى تھى۔ "وبث

منهمار جالا كثير أو نساء "ابن اسحاق كمتاب "آدم عليه السلام كي صلبي اولاد چاليس تهي - اور وہ بنس بطون میں پیدا ہوئے تھے ایک بطن (حمل) میں ایک مرد اور ایک عورت پیدا ہوتی ۔ اور آدم کے بیوُں سی سے ۔قابیل۔هابیل۔اباد۔شبواۃ۔بند۔صرابیس۔فخور۔سند۔ بارق شيث عبدالمغيث عبدالحارث ود سواء يغوث يعوق اورنسر . کے اور ان کی بیٹیوں میں سے اقلیما۔ "اقلیما۔ اشوف - جزورہ - عزورا "اور " امة المغيث " كے نام معلوم "وت إلى - " الم ترالى الذين اوتونصيبا من السكتب يشترون الضللة "عكرمة نے كهاہے كه يه آيت رفاعه بن زيد بن البابوت كردوم بن زيد اسامه بن حبیب رافع بن ابی رافع یحری بن عمرو اور حیی بن اخطب کے بارے میں نازل ہنوئی ۔ " الم . نوالي الذين يزعمون انهم اهنوا "اس كانزول الجلاس بن الصامت مستب بن قشير- دافع بن زيد ـ اور بشركے حق ميں ہوا ہے۔ " الاالذين بيصلون الى قوم "ابن عباسٌ نے كها ہے کہ یہ آیت ہلال بن عومیرا شلمی اور سراقہ بن مالک مدلجی کے بارے میں نازل ہوٹی ہے اور سراقہ مذکورہ نی خزیمة بن عامرابن عبد مناف کی اولاد میں تھا" سجدون اخرین "السدی نے کہا ہے کہ اس آیت کا نزول ایک جماعت کے بارے میں ہوا کہ از آنجملہ ایک شخص نعیم بن مسعود انتجعی ہے۔" ان الذين توفاهم المنكته ظالمي انفسهم "ان لوكول س سے عكرمدنے على بن امير بن الخارج اور اباقيس ابن الفاكد خلف عارف بن الميد بن مغيرة اباالعاصي بن منبه بن الحجاج اور اباقيس ابن الفاكد ك نام لت بي - " الاالمستصعفين "ان لوكول مي سے ابن عباس ان كى مال ام الفصل لبانة بنت الحادث وعياش بن ابى ربعة والرسلم بن مشام كے نام لئے كئے ميں - "الذين يختا نون انفسهم بنى ابيرق ويشر وبشير اور مبشر لهمت طائفة منهم انيضلوب "وه لوگ اسد بن عروة اور اس كے اصحاب تھ و ويستفتونك في النساء "دريافت كرنے والوں ميں سے صرف الك عورت خولہ بنت حكم كا نام لياكيا ہے" يسئلك اهل الكتب " ابن عسكرنے ان لوكوں ميں سے كعب بن اشرِف اور فحاص كے نام تے ہيں۔ "لسكن الو اسخون فی العلم "این عباس نے کہا ہے کہ وہ لوگ عبداللہ کا نام لیا گیا ہے۔" ولا آھیں البیت الحرام "ان لوكول مي سے حظم بن بند بكرى كانام لياكيا ہے " يستلون عادااحل نهم" ان لوگول میں سے عدری بن حاتم طائی ۔ زید بن مهلهل طائی عاصم بن عدی ۔ سعد بن خشمۃ ۔ اور عومیر بن ساعدة ـ كے نام لئے كئے ہيں۔ "افهم قوم ان يبسط "منجلدان كے كعب بن اشرف اور حيى ن اخطب کے نام ندکور ہوت ہیں۔ "ولیتجدن اقر بہم مودة -الایات "بیآیتی اس وفد کے لوگوں کی شان میں نازل ہوئیں جو کہ تجاشی کے پاس سے آئے تھے۔ وہ بارہ شخص - اور کما گیا ہے کہ تیس۔اورایک قول ہے کہ ستر آدی تھے۔ ماخذاز تفسيراتقان مصنفه وجلال الدين الأن

# مقصدِ نزول قرآن ۔ دعوت کلمہ طیبہ ﷺ کلمہ طیبہ ﷺ لا إلله الاالله هج ن رسول الله

نہیں ہے (کوئی شئے مخلوق) الہ معبود (حاجت روا اور لائق پرستش) سواتے اللہ (قائم بحود) کے اور حضرت محمد صلعم اللہ کے جھیجے ہوئے (آخری) رسول اور (خاتم النبین) ہیں۔ کلمہ طیبہ میں دعوت اللہ کو اکیلا الہ (یعنی اکیلا حاجت روا) ماننے کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول (خاتم النبین) ماننے کی ہے۔

## اجزائے کلمہ طیبہ دو(۲)ہیں

پہلا جزالوہیت ۱۱ الدالله ٥ دوسرا جزدرسالت محمد دسول الله اسی کلمه طببہ کی تسلیم وتصدیق کویعنی تسلیم الوہیت ورسالت کو اسلام کستے ہیں۔ اور اسلام قبول کرنے والے کو "مسلم" کستے ہیں مسلمان کی ذات میں کلمہ طیبہ کا تعلق عقیدہ (Real Faith) سے اور عقیدہ کا تعلق قلب اور دوس سے ہے۔ جس کا اثر جسم پر بھی بڑتا ہے اور نتیجہ سے عقیدہ کا اظہار زبان سے ہوتا ہے۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقراد باللسان و تصدیق بالقلب یعنی زبان سے اقراد اور قلب سے تصدیق کرنا (ایمان) ہے۔

نظرمیں دل میں نهال لا الله الا الله عجیب طرز بسیسال لا اله الا الله زبال سے لب سے عیاں لا اله الا الله عجیب سرِ شال لا اله الا الله

ماخذه اشارات ِسلوک مصنفه ِحضرت مولانا صحوی شاه ؒ

## كتابت قرآن

قرآن کی تابت پرقرآن کی اندرونی شهاد ہیں بھی ہیں۔ قالو اساطیر الاولین اکتتبہا فہی تملی علیه بحرة واصیلا (کافرکتے ہیں یہ پرانے قصے ہیں جن کو بی کھاتے ہیں اور لوگ نہیں یہ پرانے قصے ہیں جن کو بی کھاتے ہیں اور لوگ لاگھتے ہیں) ذالک السکتب لاریب فیه (یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک شہیں) دسول من الله یتلو صحفا مطہوة (نہ چھووی اس کو مگر پاک صاف لوگ) چوا جب بی وائی جب لکھا ہوا ہوگا۔ حضور نے قرآن دیکھ کر بڑھنے کا بڑا تواب بتایا ہے ، تلاوت ناظرہ جب بی مکن ہے کہ دسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص ترکے میں مکن ہے کہ کتاب لکھی ہوئی ہو۔ مشکوۃ میں ہے کہ دسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص ترکے میں قرآن چھوڑے اس کو ہمیشہ تواب ملتادہے گا۔ (باب العلم)

عن البراء قال لما انزلت لا يستوى القاعدون من المومنين قال النبى صلى الله عليه ادعو افلانا فجاء و معه الدواة واللوج اولكتف فقال اكتب (براءكة بن كرجب آيت لايستوى القاعدون نازل بموئي تورسول كريم نے فرايا فلال كاتب كو بلاؤوه كاتب تخي و دوات قلم وغيره ليكر آيا آپ نے فرايا يہ آيت لكھو \_ بخارى)

ملان المب و بعددوہ اسب کی و دورات موسیرہ عمرہ ایا آپ سے سرمایا یہ است سور بعدائی ان حدیثوں سے چند امور ثابت ہوتے ہیں۔ (۱) جب کوئی آیت نازل ہوتی فورا کھائی جاتی۔ (۲) کئی کانت تھے۔ (۳) تحریریں اور سامان کتابت وغیرہ کا تبوں ہی کے پاس رہتا تھا۔ (۳) نوشتے ، پتھرکی تختی ، شانے کی ہڑی وغیرہ پر لکھے جاتے تھے۔

عن عبدالله بن عمروقال بینمانحن حول رسول الله صلی الله علیه وسلم نکتب عبدالله بن عمر کت بی رسول کریم کے گرد طقرکے ہوئے لکھ رہے تھے۔ داری)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے قرآن لکے ہوئے دیکھے ، فرمایا یہ تم کو فریب نہ دیں ، خدا الیے شخص کو عذاب نہ دیگا جے قرآن یاد ہو (کنز العمال) یعنی اس خیال سے حفظ کرنے سے غافل نہ ہوجانا کہ ہمارے پاس کھا ہوا ہے ۔

عن عبدالله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يسا فر بالقرآن الى ارض العدو رسول كريم صلى الله عليه وسلم في قرآن كو دشمول كى سرزين ليجانے سے منع فرايا ب(بخاري كاب الجماد)

عمرو بن جزم صحابی کو حضور ؓ نے یمن کا گور نر مقرد کیا توان کو کچھ احکام لکھ دیئے تھے۔ان میں ایک حکم یہ بھی تھا" فلا بیمس القد آن انسان الا و **ھو طاھ**ر ہ (پاک آدمی کے سواکوئی قرآن کو نہ چھوئے ) تاریخ طبری جلد سوم و ابن خلدون <sub>ہ</sub> Maqzan-ul-Quran

0

وان القرآن كان على هذا التاليف والجمع فى رمن رسول الله صلى الله عليه وسلم و انما ترك جمعه فى مصحف واحد لعن ترآن اى ترتيب تارسول كريم ك زبانه من مراكب مصحف من جمع نهيل بمواتها ـ (خاذن جزء أول)

- وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن اصحابه و يعلمهم ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذى هوالا فى مصاحفنا بتوقيف جبريل عليه السلام يعني رسول كريم نے قرآن كى يهى ترتيب صحابه كو بتائى تھى جس ترتيب براس وقت موجود ہے۔ اور یہ جربل كى تعليم سے تھا۔ (حوالہ ذكور)
- صرت علی سے روایت ہے رحمه الله علی ابنی بکر اول من جمع کتاب الله علی عزوجل ابوبکر بررحت ہو کہ انھوں نے پہلی پہلے کتاب الله کو جمع کرایا۔ (خازن جزءاول)
- قران مجید کی آیتوں اور سورتوں کی ترتیب حضور علیہ السلام کی فرمائی ہوئی ہے ۔ حضور کو جبریل علیہ
   السلام آیات و سورتوں کے مواقع سے آگاہ فرماتے تھے ۔ اسی طرح حضور صحاب کو تعلیم دیتے تھے
- جبریل رسول کریم کو آیات و سور تول کے موقع بتادیتے تھے ۔ سور تول کا باہمی اتصال ایسا ہی
  ہے جیسے آیات اور حروف کا ۔ یہ سب آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے ہے ۔ (اتقان)
- ترتیب السور هکذا عندالله فی اللوح المحفوظ (سورتول کی ترتیب وبی ہے جولوح محفوظ پر خدا کے نزدیک ہے۔(برہان کرمانی)

غرض اس پر اجماع ہے کہ سور توں کی ترتیب توقیقی ہے اور جبریل حضور کو بتاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم فرماتے تھے۔

## جمع قرآن اور خلیفه اوّل

حضرت زید بن ثابت ہے روایت ہے کہ جنگ بیامہ کے زمانہ میں ابوبکر صدیق ہے ۔
بلوایا ،حضرت عرق مجی وہاں موجود تھے خلیفہ نے کہ ایمامہ کی لڑائی میں بہت قاری شہید ہوئے ہیں ۔
الیے ہی اگر اور چند لڑائیاں ہوئیں تو تھے ڈر ہے کہ قرآن کا اکر شحصہ تلف ہوجائے گا۔ حضرت عرق نے مجھ سے کہا کہ تم قرآن جمع کرو تم ایک نو ہواں سمجھدار معتبر آدی ہو ،کاتب وہی بھی ہواس لئے مناسب ہے کہ تلاش کر کے (عام تحریرات سے) قرآن جمع کرو میں نے کہا کہ یہ ایسا بھادی کام ہے کہ اس کے مقابلہ میں بھاڑ کا ہٹا دینا آسان ہے اور جو کام رسول اللہ صلع نے نہیں کیا وہ آپ کیا ہے کہ اس کے مقابلہ میں بھاڑ کا ہٹا دینا آسان ہے اور جو کام رسول اللہ صلع نے نہیں کیا وہ آپ کیے کریں گے ، خلیفہ نے کہا کہ ہاں یہ نیک کام ہے ۔ مجھے اور خلیفہ سے اس میں گفتگو ہوئی میری بھی تھے ہوئی کام مناسب ہے ۔ اس پر میں نے قرآن کو گھود کے پتوں ، پھر کے میری بھی کھو میں آگیا کہ یہ کام مناسب ہے ۔ اس پر میں نے قرآن کو گھود کے پتوں ، پھر کے میرا لکھا ہوا قرآن حضرت ابو بکر کے پاس محفوظ دہا ۔ بھر حضرت عمر شکے پاس ۔ ان کے بعد حضرت حضرت عمر شکے پاس محفوظ دہا ۔ حضرت دید بن ثابت وہی کے کاتبوں میں اوّل درجہ کے حضرت حفصہ شکے پاس محفوظ دہا ۔ حضرت دید بن ثابت وہی کے کاتبوں میں فلیفہ نے انصل کو منتی کیا۔ اس کے تمام کاتبوں میں خلیفہ نے انصل کو منتی کیا۔

حفظ قسرآن عظیم آئین ہست حفظ قسرآن عظیم آئین ہست حسرف حق دا فاش گفتن دین شست ن میں معلوم کہ مومن یو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن القال (اقبال )

## كاتبان وحي

رسول كريم نے چاليس صحابه كو كتاب كى خدمت بري امور كر دكھا تھا۔ (دوصنة الاحباب) ان ميں زيادہ مشہور يہ ہيں ۔ ابو بكر صديق معر فادوق معثمان بن عفان ۔ على ابن ابى طالب ، زير بن ثابت عبداللہ بن سعيد ۔ حنظلة بن ديج ۽ علا معلی به خالا بن وليد ۔ عبداللہ بن سلول ۔ مغرق بن شعبہ ۔ عمرو بن العاص ۔ عبداللہ بن سلول ۔ مغرق بن شعبہ ۔ عمرو بن العاص ۔ معاوی بن ابى سفیان ۔ حجم بن الصلت ۔ معیقیت بن فاطمہ ۔ سرحیل بن حسنہ ۔ عبداللہ بن ادقم الزہری ، ثابت بن قسم بن شماس حدیقہ بن الیمان ۔ عامر بن قمیرہ ۔ عبداللہ بن ابى سرح ۔ الزہری ، عبداللہ بن سعید ۔ (تاریخ طبری ۔ صحاح سة طبقات ابن سعد)

#### خط قرآن

کمہ میں بنی ہاشم میں خط قیرا سوز رائج تھا۔ اس لئے کمہ میں جس قدر کتاب ہوئی وہ اسی خط میں ہوئی (ابن الندیم) مدینہ میں جو کتابت ہوئی وہ خط حیری میں ہوئی۔ ۱۹۰ھ سے خط کوئی میں کتابت ہونے لگی۔ اور اس پر اجماع امت ہوگیا۔ اب اس کے خلاف جائز نہیں۔

## قران اور رسم الخط

قرآن مجید کارسم الخط آج تک وہی ہے جو زمانہ ورسالت میں تھا۔یہ رسم الخط بھی توفیقی ہے۔ یہ رسم خط دنیا کے تمام خطوں کی رسم سے علحدہ ہے ۔یہ رسم نہ پہلے کبھی تھا۔ نہ آج تک کسی خط میں رائج ہے۔

## تعليم قرآن

جب تک حضور مکہ میں مقیم رہے ،آپ ارقم مخروی کے مکان میں قرآن رپھاتے تھے ۔ اصحابِ صفہ رات کو ایک معلم کے پاس جمع ہو کر قرآن سیکھتے تھے ۔ (مسنداحمد)

ان افضلکم من تعلم القران وعلمه - (تم مين وه شخص اففنل م جو قرآن برسط اور برط اور برط افتال م جو قرآن برسط اور برط افتال م

خير كم من قوا القران واقراه (تمي بسروه بوقران بره اور برها و الطران)

## حفظ قرآن

جب كوئى آيت يا سورت نازل بموتى توآب فورا سحابة كولكها دية اور برهادية و صحابة حفظ كرلية و كان داب الصحابة رضى الله عنهم من اول نزول الوحى الى آخره المسارعة الى حفظ لين تمام زبانه وى من صحابه كايه معمول دباكه جووى نازل بموئى اس كوحفظ كرليار (زبدة البيان في رسوم مساحف عثمان )

اور حضور نے فرایا ہے استقرق القرآن من اربعة من عبدالله بن مسعود وسالم مولی ابنی حذیفة وابی بن کعب و معاذ بن جبل - قران ان چار (اصحاب) سے بڑھو : حضرت عبداللہ بن مسعور ، حضرت سالم مولی ابی حذیفہ ، حضرت ابی بن کعب اور حضرت معاذ بن جبل سے (قرآن بڑھواور سیکھو)۔
معاذ بن جبل سے (قرآن بڑھواور سیکھو)۔
حفاظ قرآن

صحابة مين دس مبزار حافظ زياده مشهور تقير ان دس مبزار مين (١٠) كوخصوصيت خاصة حاصل تقى ـ ابوبكر صديق معرفادوق عنمان بن عفان ـ على ابن ابي طالب ـ عبدالله بن مسعود ـ سعد بن ابي وقاص معرفي اليمان ـ ابومريرة ـ عبادة بن الصاعت ـ معادة بن جبل ـ بمحم بن حادية وضالة بن عبيد البوموسي اشعري معرو بن العاص مسعد بن عبادة \_ عبدالله بن عبدالله مولى ابي حذيفة \_ انصاري ـ عبدالله بن ذوالجادين ـ عبيه معاوية بن زيد بن تابت ـ ابوزيد ـ سالم مولى ابي حذيفة \_ سلمه بن مخلد بن الصامت ـ سعد بن عبيد بن نعمان انصاري ـ زيد بن تابت ـ ابولدردا بن عبد الله بن عامر بن الصائب ـ سلمان بن ابي حشمه ـ تميم الداري ـ معاذ بن الحارث ـ ابولدردا معرو بن عامر بن الصائب ـ سلمان بن ابي حشمه ـ تميم الداري ـ معاذ بن الحارث ـ ابولدردا معنو بن عامر العاص ـ ابو حليمة بن عمرو بن العاص ـ ابو حليمة معاذ (تهذيت التهذيب ، طبقات ابن سعدو تذكره الحفاظ للذ بن ومقاح السعادت ، العاص ـ ابو حليمة معاذ (تهذيت التهذيب ، طبقات ابن سعدو تذكره الحفاظ للذ بن ومقاح السعادت ، القال ـ صحيح بخادي)

مردول کے علاوہ عور تیں بھی حافظ تھیں ۔ ان میں چار زیادہ مشہور تھیں ۔ ان میں چار زیادہ مشہور تھیں ۔ ان میں چار زیادہ مشہور تھیں ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقتہ ام المومنین حفصہ ۱۰م المونین ام سلمہ ۱۰م ورقه بن نوفل (ابوداؤد)

## مصاحف صحابة (صَحالبه سينسوب قرآن)

🚓 مصحف عمر فاروق رض مصحف عثمان بن عفانٌ مصحف علی بن آتی طالب ؓ مصحف عبدالله تن سعود " مصحف أبي بن كعت مصحف الوزيدة مصحف ابوالدرداءٌ مصحف معاذين جبلٌ مصحف زیدین تابت مصحف عبدالله ين عمرٌ مصحف ابی موسی اشعری ٔ مصحف غمروين العاص مصحف سعد بن عبادة مصحف سالم أ مصحف ابو الويب انصاري م

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی بُرہان **دُعا** 

عطا اسلاف کا جذبِ درون کر شریکِ زمرہ لا یحرفوں کر شریکِ (اقبال )

## قرآن اور اہلِ سیت ؓ

حضرت علی اور امام حسن و امام حسین رضی الله عنهم مشهور کاتبین قرآن و حفاظ و قراء میں سے

تھے ان حصرت کے لکھے ہوئے قرآن موجود ہیں۔

مفسرین قرآن میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس (رسول کریم کے پچا زاد بھاتی) سب سے بڑے مفسر مانے گئے ہیں ۔ ابن عباس کا لقب جرالامۃ ترجمان القرآن تھا ۔ ازواج مطمرات میں امهات المؤمنین حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ حضرت حفصہ حافظ و قاری و مفسر

مستمرات کی امہات انہو کی خصرت عالقہ حضرت ام سنمہ حضرت حقصہ ہ تھیں ۔ حضرت ام سلمہ قرآن بالکل رسول کریم کے طرز رپر پڑھتی تھیں ۔

ا مام زین العابدین میں امام حسین قاری بھی تھے اور قرآن بھی لکھتے تھے۔ امام باقرین امام زین العابدین مشہور قرا<sub>ء</sub> میں سے تھے۔

امام جعفر صادق بن امام باقر مبر سے مشہور قاری تھے۔ ابوعمارہ بن حبیب الزّیات معروف حمزہ (جو قراء سبقہ میں ہیں) امام جعفر کے شاگر دتھے ۔ اور امام جعفر کاسلسلہ سندان کے جدا اعلیٰ حضرت

ربع ربعہ یں میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی اور حضرت ابی بن کعب سے ملا ہے۔ علی اور حضرت ابی بن کعب سے ملا ہے۔

عبداللہ بن عباس صاحب تفسیر ہیں ، امام باقر بھی صاحب تفسیر ہیں ۔ ان کے لکھے ہوئے قرآن موجود ہیں ۔مشہور قاری نافع بن عبدالر حمن شاگردتھے شیبہ بن نصاح کے اور شیبہ شاگردتھے ابن عباس کے۔

مشہور مفسرین امام مالک وسفیان توری امام جعفر کے شاگر دیتھے۔ امام علی رصنا بنِ امام موسی کاظم بن امام جعفر قاری تھے اور قرآن لکھتے تھے۔

حدیث قرآن می کی تفسیر ہے۔ اصطلاح محدیثین میں اصح الاً سانید اس روایت کو کہتے ہیں جس کو امام زین العابدین نے ایپنے والد ماجد امام حسین اور اٹھوں نے ایپنے پدر بزرگوار حضرت علیٰ سے روایت کیا ہو۔

معنے سے سیات کے تعلق کے تعلق کے قرآن کی آیتوں کا شمار کیا۔ امام جعفر نے آیات کی تقسیم حضرت عائشہ اور حصنرت علی بتائی کہ اس قدر آیات جہاد ہیں۔ اس قدر معاملات وغیرہ کی۔ اس کی تفصیل دوسرے موقعہ پر ہموگی غرض ہر ملک اور ہمر زمانہ میں خاندان رسالت سے قرآن کی خدمت ہموتی رہی ہے۔ حضرت

عمر سی ہر ملک اور ہر رمانہ کی حائدان رسانت سے قرآن می حدمت ہوی رہی ہے۔ حصرت علی رصنی اللہ عنہ قرآن کے ان مشہور سات قراء میں ہیں جو صحابہ میں ممتاز تھے۔ قراء صحابہ میں ابی بن کعب مجل کوافررالقرم کا خطاب تھا۔خاندان رسالت میں انہی کی قراءت رائج تھی۔

# آنحضور صلعم آیت اور اس کی تفییسر

ویلی نے سندالفردوس میں جو بیر کے طریق ہرِ بواسطہ ضحاک ۔ ابن عباس سے روایت کی ہے انهوں نے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ فاذی و نبی اذی کو کم کی تفسیر میں فرمایا۔اللہ پاک ارشاد کرتاہے کہ اے میرے بندوتم میری عبادت کے ساتھ مجھے آیاد کرو۔ میں این مغفرت کے ساتھ تمہیں یاد کرویں گا۔اور طبران<del>ی ب</del>نے ابی امامڈ سے روایت کی ہے انھوں نے کہا « ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلین کا اگلاتسمہ جو انگلیوں کے مابین رہتا ہے ٹوٹ گیا۔ تو آپ نے " امالله وانا المه واحعون " برُها - صحابه رضيّ الله تعالى عنهم آپ كواس امركے باعث استراجاع فرماتے سن کر کھنے لکے یا رسول اللہ ! کیا یہ بھی کوئی مصیبت ہے ؟ " حضور انوز نے ار شاد کیا «مومن کو جو کوئی ناپسندیدہ بات پیش آئے وہی مصیبت ہے ۔ " اس حدیث کے بکترثت شوار ہیں ۔اور ابن ماجہ اور ابن ابی حاتم " نے براء بن عاذب رصنی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے انھوں نے کہا کے مابین ایسی حویث لگائی جاتی ہے کہ اس صرب کی آواز تقلین (یعنی جن اور انس) کے سوا ہرایک حویایہ سن لیتا ہے اور جو حویایہ اس آواز کو سنتا ہے وہی اس کافر پر لعنت کرتا ہے۔ پس ي منهوم ب قوله تعالى و يلعنهم الللا عنون "كايعنى حويائ ان ير لعنت كرتے بي اور طبرانیْ نے ابی امامہ ْ سے روایت کی ہے انھوں نے کہا «رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماً یا قولہ تعالى في الحج اشهر معلوهات "يه شوال رزوالقعدة ماور ذوالح كے ميينے إير اور طبراني " نے ایک ایسی سند کے ساتھ جس میں کوئی خرابی نہیں ہے ابن عباس رصنی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج "كيمن يول بيان فراك إرفث وعورتول كوجماع كرف كي ساته چھيرنا ـ فسوق برے کام کرنا ۔ اور جدال ۔ ایک شخص کا اپنے ساتھی سے لڑنا مراد ہے " ۔ ابوداؤد نے عطاء سے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا" لغفو في الميمين "آدمي كالسينے كرس يول كلام كرنا بوتائ جيك كر " لا والله اور بلي والله " بخارى في ال مديث كر روایت بی بی عائشہ رصنی اللہ تعالیٰ عنها نے کہاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلعم اللہ پاک تو فراآیا ہے۔ المطلاق حوقان (طلاق دو ہی مرتبہ ہے) پھر یہ تسرا (طلاق) کمال (مذکور) ہے ؟ " حضور انور نے فرمایا " قولہ تعالٰ " تسویح

ماحسان "تسيراطلاق ہے" اور ان مردويہ نے انس رضي الله تعالیٰ عنه سے روايت کی ہے كه انھوں نے کہا ایک تخف نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگر دریافت کیا کہ ر سول الله إخدا تعالیٰ نے طلاق کو کو دوہی مرتبہ ذکر کیا ہے۔ اور تعیسرا طلاق کماں ہے ؟ آپ نے ارشادكيا "تسراطلاق ب" امساك بمعروف او تسريح باحسان اورطراني نے الك اس طرح كى سند كے ساتھ جس ميں كوئى مصالقہ نہيں۔ ابى السعية كے طريق بر" عن عمروبن شعیب عن ابیه عن جده " نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا " الذي بيده عقده النكاح " وه تخص جس كے ہاتھ ميں نكاح كااختيار ہے)زوج (شوہر) ہے اور ترمذی اوراین حبان نے اپنی صحیح میں ابن مسعود رصنی الله تعالیٰ عنه سے روایت کی ہے کہ انهول في كمارسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا "صلوة الوسطى " نماز عصر ب-اور ابن جریر نے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روبیت کی ہے اتھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فرمايا " الصلوة الوسطى صلوة العصو " اور نيزاس راوى ني الك الاشعرى منى بالكل ايسى مى روايت كى ب راوراس كے دوسرے طرق اور شوابد ہيں \_ اور طبراني نے علی رضی الله تعالی عنه سے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم في "السكينة" ہوائے تندیا چاروں طسسر ف سے چلنے والی ہے " اور این مردویہ نے جو بیر کے طریق پر بواسطہ ضحاك ـ ان عباس رضى الله تعالى عنه سے قولہ تعالىٰ " يوتى الحكمته من يشاء "ك بارے میں مرفوعاً کروایت کی ہے کہ کہا "قرآن "ابن عباس رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک کی قرآن کہنے سے یہ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس کوچاہتا ہے اس کو تفسیر قرآن کا مُلکہ عطا فرماتا ہے ورید قراءتِ قرآن تونیک و بدسمی طرح کے لوگ کرتے ہیں۔

آل عمران با حمد دغیرہ نے بواسطہ آبی ام مدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوایت کی ہے کہ آپ نے قولہ تعالیٰ "فاها الذہین فی قلوبہیم ذیغ فیتبعون ها تشابه هنه "کی برمیں ادشاد کیا کہ "وہ لوگ خوارج ہیں "اور طبرانی وغیرہ نے ابی الدردا، رضی اللہ تعلیٰ عنہ سے یت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے داسختین فی العلم کی نسبت دریافت کیا گیا ان کی شاخت ہے ؟ تو آپ نے ادشاد کیا "وہ شخص جس کی قسم بوری اتری ۔ اس کی ذبان سجی ہوئی ۔ شاخت ہے ؟ تو آپ نے ادراس کا پیٹ اوراس کی شرمگاہ پاک دامن پائی گئی ۔ پس ایسا شخص میں کا قلب استقامت بورہا ۔ اور اس کا پیٹ اور اس کی شرمگاہ پاک دامن پائی گئی ۔ پس ایسا شخص داسخین فی العلم میں سے ہود حاکم نے صحیح قراد دیگر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوایت کی سے کہ انھوں نے کہا دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولہ تعالیٰ "

والقناطير المقنطرة "كے نسبت سوال كيا كيا تو آپ نے فرمايا "قنطار بہزار اوقيه (وزن) كو كهتے ہيں "اور احمد اور ابن ماجہ نے ابی ہر برہ ة رصنی الله تعالیٰ عنه سے روایت كی ہے انھوں نے كما " رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا "قنطار باره ہزار وقيه (وزن) كا نام ہے۔

#### ىشرائط تفسير

مفسر کو چلہیے کہ وہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے طلب کرے ۔ اس لئے کہ قرآن ہو چیزایک جگہ مجمل رکھی گئی ہے اسی چیز کی دوسری جگہ میں تفسیر کردی گئی ہے ۔ اور اگر مفسر کو قرآن میں تفصیل نہ مل سکے قواس کو لازم ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کرے ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

"آگاہ رہوبے شک مجھ کو قرآن دیاگیا ہے اور اس کے ماتند ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ عطا ہوتی (ادر محتدیث نبویں میں)

ہے۔ (اور وہ حدیث نبوی ہے)

مخزن القرآن

(۲) جوتھی علامت ہے کہ بلاکسی دلیل کے قطع کے طور بریہ تفسیر کردے کہ خداتعالیٰ کی ہے مراد ہے

ه) پائویس علامت یه که این پسند اور بجا خوابش کے موافق تفسیر کی جائے۔

## تفسيراور تاويل اور اس كى ضرورت

تفسیر: سه حرفی ماده "آلفسر" (ف س ر) سے تفعیل کے وزن پہے ۔ اور "فسر" کے معنی بین بیان اور کشف راور کما جاتا ہے کہ "الفشر" کا مقلوب ہے جب کہ صبح کی روشنی پھیلتی ہے اس وقت تم کستے ہو" اسفو الصبح " اور ایک قول یہ ہے کہ تفسیر کا ماخذ ہے " ننفسو " اور ایک قول یہ ہے کہ تفسیر کا ماخذ ہے " ننفسو " اور یہ لفظ اس قوت کا اسم ہے جس کے ذریعہ طبیب مرض کی شناخت کیا کرتا ہے ۔

تاویل: تاویل کی اصل "الاول "جس کے معنی ہیں رجوع (بازگشت)یس گویا کہ تاویل آیت (کلام الهی') کو ان معانی کی طرف پھیردینے کا نام ہے جن کی وہ متحمل ہوتی ہے اور ایک قول ہے کہ اس کا ماخذہ ہے" ایالت "جس کے معنی ہیں سیاست (حکمرانی اور انتظام ملک داری) گویا کہ کلام کی تاویل کرنے والے نے اس کا انتظام درست کر دیا اور اس میں معنی کو اس کی جگہ پر رکھ دیا ہے۔ تفسیر اور تاویل کے بارے میں اختلاف ہوا ہے۔ ایک گروہ کتا ہے کہ ان دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ ایک قوم نے اس بات کو ملنے سے انگار کیا ہے یہاں تک کہ این حبیب نیشالوری اس بارے میں مبالغہ سے کام لے کر کہا ہے کہ اور ہمارے زمانہ میں الے مفر لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ اگران سے تفسیراور تاویل کے مابین جو فرق ہے اس کو دریافت کیا جائے تو انھیں اس کاکوئی جواب ہی مذسوجھ رہے۔ راغب کہتے ہیں "تفسیر بدنسبت تاویل کے عام تر چیز ہے۔ اور اس کا زیادہ تر استعمال لفظوں اور مفرداتِ الفاظ میں ہوا کرتا ہے ۔ اور تاویل کا استعمال اکٹر کرکے معافی اور جملوں کے بارے میں آتا ہے۔ پھر زیادہ تر تاویل کا استعمال کتب السیر' کے بارے میں ہوتا ہے اور تفسیر کو کتب آسمانی اور ان کے ماسوا دوسری کتابوں کے بارے میں بھی استعمال كريلية بين " ـ اور داعنب كے سواكسي اور عالم كا قول ہے كه "تفسير اليے لفظ كے بيان (واضح كرنے ) کا نام ہے جو کہ صرف ایک ہی درجہ کا متحل ہو اور تاویل ایک مختلف معانی کی طرف متوجہ ہونے والے لفظ کو ان ہی معانی میں سے کسی ایک معنی کی طرف متوجہ بنادینے کا نام ہے ۔ اور پیہ توجیہ دلیلوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوئی ہے " اور ماتر مدی کا قول ہے کہ تفسیراس یقین کا نام ہے کہ لفظ سے میں امر مراد ہے اور خدا تعالیٰ پر اس گواہی دینے کا کہ اس نے لفظ سے میں مراد لی ہے۔ لهذا

اگر اس کے لئے مقطوع بردلیل قائم ہو تو وہ تفسیر صحیح ہے ورنہ تفسیر بالرائے ہوگی جس کی ممانعت آئی ہے۔ اور تاویل اس کو کہتے ہیں کہ سبت سے احتمالات میں سے کسی ایک کو بغیر قطع اور شہادت علے اللہ تعالی کے ترجیح دمدی جانے ۔ اور ابوطالب تعلمی اس کی تعریف بوں کرتا ہے کہ تفسیر لفظ کی وضع کو بیان کرنے کا نام ہے حقیقة ہو یا مجازاً جیسے "الصواط "کی تفسیر طریق کے ساتھ اور "صیب "کی تفسیر مطر (بارش) کے ساتھ کرنا ۔ اور تاویل لفظ کے اندرونی (معا) کی تفسیر کا نام ہے اور یہ "الاول" سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں انجام کار کی طرف رجوع لانا۔ لهذا تاویل حقیقة مرادسے خبر دینا ہے۔ اور تفسیر دلیل مراد کا بیان کرنا کیوں لفظ مراد کو کشف کرتا ہے اور کاشف می دلیل ہوا کرتاہے۔اس کی مثال ہے قولہ " ان ربک لبالمو صاد " تمهارا برور دگار گات س (تم ير نظر لگائ موت ب) اس كى تفسيري بك " موصاد " " ر صد " سے مفعال (مصدر میم) کے وزن رہے۔ اور اس آیة کریمہ کی تاویل یہ ہے کہ خداتعالیٰ نے اس قول کے ساتھ لینے حکم کی بجاآوری میں سسستی کرنے اور اس کے لئے تیار و متعدر ہے سی عفلت برتے کے برے انجام سے خوف دلایا ہے ۔ اور قطعی دلیلیں اس سے لفظ النوی وضع کے خلاف معنی مراد ہونے کا بیان کرنے کی مقتضی ہیں ۔ اور اصفہانی نے اپنی تفسیر میں اول بیان کیا ہے۔ معلوم رہے کہ علماء کی اصطلاح اور بول چال میں معافی قرآن کے کشف اور اس کے مراد کا بیان مقصود ہوتا ہے عام ازیں کہ بحسب لفظ مشکل وغیرہ کے ہو یا بحسب معنی ظاہر وغیرہ کے۔ اور تاویل اکٹرکے حملوں میں ہوتی ہے۔اور تفسیر کااستعمال یا تو غربیب الفاظ میں ہوتا ہے جیسے۔ بحیرہ السائیه ۔ اور الوصیلة میں یاکسی وجز لفظ میں بطور شرح بیان کرنے کے جیے قوله تعالى اقيموالصلوة واتولز كوة بير اورياكسي اليحكلام سي تفسير كااستعمال موتاب جو کسی قصہ بر شامل ہو اور اس کلام کا تصور میں لانا بغیر اس قصہ کی معرفت کے ممکن یہ ہو۔ جیسے توله تعالىٰ" انها النسيني ال/ا زيادة في الكفر اور قوله تعالىٰ " ليس، المر مان تاتوالبيوت من ظهورها " ٢/٨ - اور تاويل كا استعمال كسى مرتبه عام طورير بهوتا ہے -اور کسی دفعہ خاص امر کے انداز رہے جیسے لفظ کفر کہ یہ کہی مطلق مجود کے واسطے بولا جاتا ہے۔ اور کس بی خاص کرکے باری عز وجل کے جود کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔

یا ایمان کا لفظ کہ یہ کہیں مطلق تصدیق کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے اور دوسری جگہ تصدیق حق کے معنی ہیں ۔ اور اس کا استعمال مختلف معنوں میں مشترک لفظ میں ہوتا ہے جیسے کہ وجد کا لفظ "الجده \_ الوجد \_ " اور " الوجود " کے معانی من بالاشتراک استعمال ہوا ہے اور اصفهانی کے علاوہ کسی دوسرے عالم کا قول ہے کہ تفسیر کا تعلق روایت سے ہے اور آویل کا تعلق درایت سے اور ابونصر القشیری کا قول ہے کہ تفسیر کا اختصار محض پیروی اور سماع ہر ہے۔ اور استنباط ایسی چیز ہے جو کہ تاویل سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ایک گروہ کا قول ہے کہ جو بات کتاب اللہ میں اور سنت صحیحہ میں معین واقع ہوئی ہے اس کو تفسیر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اس لئے کہ اس کے معنی ظاہر اور واضح ہوچکے ہیں اور کسی شخص کو اجتہاد یا غیراجتہاد کے ذریعہ ہے ان معانی کے ساتھ تعرض کرنے کا یا را نہیں رہ کیا ہے بلکہ ان الفاظ کا حمل خاص انہی معانی بر کیا جائے گا جو ان کے بارے میں وارد ہوئے ہیں اور ان معانی کی حد سے تجاوز نہ ہوگا۔ اور تاویل وہ ہے جس کو معانی خطاب کے باعمل علماء نے اور آلات علوم کے ماہر ذی علم اصحاب نے استنباد کیا ہو۔ اور ایک گروہ کا جن میں سے علامہ بغوی اور گواشی بھی ہے یہ قول ہے کہ تاویل آیت کو ایسے معنی کی طرف پھیرنے کا نام ہے جو اس کے مابقل اور مابعد کے ساتھ موافق ہوں ۔ اور آبیت ان معنوں کی محتمل ہو۔ پھروہ معنی استباط کے طریق سے بیان کئے جائیں اور کتاب و سنت کے مخالف نهول . " اور بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ تفسیر اصطلاح میں نزول آیات ان کے شان نزول ۔ ان کے قصوں اور ان کے اسباب نزول کے علم کو کہا جاتا ہے اور اس بات کے جاننے کو بھی تفسیر کے نام سے موسوم کرتے ہیں کہ آیات قربان کے مکی و مدفی ۔ محكم و متشابه به ناسخ و منسوخ به خاص و عام به مطلق و مقعید به مجل و مفسر به حلال و حرام به وعد دعید۔ امرونهی ۔ اور عبرت و امثال ہونے کی ترتیب معلوم ہو ۔

# امام اہل سنت امام الائمہ حضرت سینا امام اعظم نعمان بن تما بہت ابو حضیف دسی اللہ عنہ

156



سرسري تعادف

واعتى الهداة ابوحنيفه (اور ميرى امت كا بادى ابو حنيفة م) اهام اللخلفية والخليفة (بين وه سارے خلفول كے خلفه)

رسول الله قال سراج دینی (حضور نے فرایا کہ میرے دین کاچراغ) فمین کان بحنیفة فی علاه (مال بوضفہ کون ہوگا) صفرت الم شافعی دحمت اللہ طبیہ فراتے ہیں ع

الناس كلهم عيال على ابى حنيفه فى الفقه (سارے لوگ فقه مي حضرت ابو حنية كے عيال مين)

## قرآن اور تفاسير

 $\bigcirc$ 

• تفسيرا بن عباس: ـ از حضرت عبدالله بن عباس بن سرداد عبدالمطلبُ المتوفى ٩٨ه طائف ـ

• تفسیرا بن کعب: به از حضرت ابی بن کعب انصاری به التوفی ۱۹ه مدینه طیبه

🖈 دور تابعین میں تفسیر

• تفسير معانی القرآن از واصل بن عطاء نے تالیف کی اعترالی مذہب بریہ پہلی تفسیر۔

• تفسيرالمجابد از ابوالحجاج مجاههين جبير المتوفى ١٠٠ه

• تفسير معانى القرآن (٢) غريب القرآن از حضرت ابوعبيدة قاسم بن سلام المتوفى ٢٢٣هه

• تفسيرا بن ابي شيبه از حافظ ابو بكر عبدالله بن محر كوفي \_

🖈 حو تھی صدی ہجری کے مفسرین: ۔

• تفسير طبرى جامع البيان عن تاويل القرآن \_ از ابو جعفر بن جريه طبرى ٢٣٠٠ جلدي مصرى مصرى دائمة في ٢٣٠٠هـ مصرى

• تفسيرابن ابي حاتم ـ از ابوخاتم عبدالرحمن بن محد رازي ـ المتوفى ١٣٧٨ه

🖈 پانحویں صدی کے مفسرین:۔

• معانی القرآن ۔ از علامہ ابن فورک کلامی انداز کی تفسیر ہے ۔ المتوفی ۲۰۹ھ

• حقائق التفسير - از ابو عبدالرحمن محمد بن حسين الازوى السلمي صوفياينه رنگ مين ، الموفي ١٣١٢ه

🖈 چھٹی صدی ہجری کے مفسرین:۔

• تفسير الخطيب التبريزي از ابوزكريا يحي ابن على المتوفى ٥٠٠٧ه

• احكام القرآن از ابوالحس على بن محد شافعي مسلك المتوفى ٢٠٥٥

• تفسير كشاف ـ از محمود بن عمر زمحشرى ـ لغت بلاعنت اور علم كلام ميں جامع ـ معترلي مسلك ٣ جلد (المتوفى ٨٢٥هـ)

- تفسير إصفهاني ١٠زشيخ ابوالقاسم الشمعيل بن محمد يتمي المتوفي ٥٣٥ه
  - تفسير البهيقى از ابوالمحاسنِ مسعود بن على بيهقى المتوفى ١٨٥هـ
    - 🖈 ساتویں صدی ہجری کے مفسرین:۔
- تفسیر ابن عربی ۱۰ زشیخ ابوبکر محی الدین محد بن علی الطائی اندلسی \_ (تفسیر متصوفانه رنگ من) المتوفی ۱۳۸ه
  - مفاتیج الغیب (تفسیر کبیر) از امام فخرالدین محمد بن عمر دازی ۳۰۰ جلدوں میں ۱۰ المتوفی ۲۰۰۹ه
    - تفسير تجم الدين از احمد بن عمر خيوطي ١٢ جلدول ميں المتوفی ١١٨هـ
  - تفسيرا بن الجوزي از ابو مظفر لوسف بن نزاعي حنى مسلك ٢٠ جلدول مين المتوفى ١٥٨٥ه
    - تفسير بيصنادى ـ از قاصنى امام ناصر الدين ابوسعيد عبدالله بن عمر البيصنادى شافى ٢/ جلدول مين ـ المتوفى ٢٨٢هـ
      - 🖈 آٹھویں صدی ہجری کے مفسرین:۔
- مدراک التنزیل به از حافظ عبدالله بن احمد بن محمود نسفی فقه حنفی مسلک یپ به المتوفی ۱۰۵ ه
   نفسیر این کمیژن تفسیر قرآن العظیم از حافظ عمادالدین ابوالفداد اسماعیل بن خطیب (۵۰۵ تا ۲۰۰۳ هر کی تصنیف)
  - تفسیرا بن المنذر به از امام ابو بکر محمد بن ابراهیم به ۱۰رجلدول میں به
    - التحرير والجير ـ ازشيخ ابن نقيب ١٥٠ جلدوں سے ذائد
  - تفسير جامي ، شيخ نور الدين عبدالرن احمد جامي ، المتوفى نومبر ١٣٩٢، مرات
    - 🖈 نوی صدی ہجری کے مفسرین: ۔
  - تفسير قطب الدين \_ از قطب الدين محد ارتيقي جو كئي جلدون مي ہے \_ المتوفى ١٨٢١ و
    - تفسير عبدالصمد به از عبدالصمد بن قاصنی محمود ۲۰۰ جلدول میں
  - غرائب القرآن در غائب الفرقان از حسن بن محمد نبیثالوری تصوف میں ، المتوفی ۹۰۰۰ه
  - تفسير جلالتين جلال الدين محلى ٨٦٢ه ـ علامه حافظ محمد جلال الدين سيوطى ١ المتوفى ٩١١ه

## 🖈 دسویں صدی ہجری کے مفسرین:۔

الدروالمنشور في تفسير بالماثور \_ ٢ مجمع البحرين و مطلع البدرين \_

ما المعلامه محد جلال الدين سوطى \_ الستوفى ٩١١هه معلى المعلام محد جلال الدين سوطى \_ الستود البوالسعود بن مح الدشاد العقل السليم الى مزاريا الكتاب الكريم بمشهور تفسير ابى السعود البوالسعود بن مح العمادي المتوفى ٩٨٢ه

ﷺ گیارہویں صدی ہجری کے مفسرین: ۔ تفسیروں پر حلشتے اور شرحیں لکھنے کا رواج • سواطح الالهام ۔ تفسیر بے نطقہ (پہلی مثال) علامہ ابوالفیض ، فیض دہلوی ۔ • تفسیر القاری چار جلدیں ، ازِ ملاعی قاری نور الدین علی بن سلطان محمد المتوفی ۱۰۱۰ھ ۔

🖈 بارہویں صدی ہجری کے مفسرین: ۔

• شيخ باشم بحراني المتوفى ١٠٠١ه

فتح الرحمن ترجمه و حواشی بزبانِ فارسی شاه ولی الله محدث دہلوی ۔

🖈 تیر ہوی صدی ہجری: ۔

تفسير مظهري آٹھ جلدي (صوفيانه رنگ مين) قاضى شاء الله پانى يتى ۔

• موضع القرآن ترجمه سات جلدي \_ مولانا شاه عبدالقادر دبلوي خادم الاسلام دملي المتوفى ١٢٣٠ھ

• تفسير فع القديم چار جلدي ـ قاصى محمد بن على بن محمد بن عبدالله الشوكاني زيدي ، شيعه

تفسير روح المعانی دس جلدي \_ علامه محد عبدالله شهاب الدين آلوسی \_ المتوفی ١٢٠٠هـ

🖈 تودهوی صدی ججری: -

• ترجمان القرآن ۱۷-۲-۱۳۰ه ۱۷۰/جلدی به نواب صدیق حسن خان به بهوپال المتوفی ۱۳۰۰ه و تفسیر القرآن سات جلدی ، سرسید احمد خان ۱۳۹۹ه علی گڑھ انسٹیوٹ بریس به

المتوفى ١٣١٥ھ

- كنزالايماني ترجمة القرآن ـ مولانا احمد رصاخال بريلوي ـ مرادآباد مطبع نعيمي ١٣٣٠هـ المتوفى ١٣٣٠هـ المتوفى ١٣٢٠هـ
  - تفسير الجوہر چھبيس جلدي ۽ علامہ جوہري طنطاوي ۽ المتوفي ١٣٥٩ه
- عام فهم تفسیرالقرآن تنین جلد ـ علامه نواجه حسن نظامی دبلوی در گاه حضرت نظام الدین اولیا دبلی ـ المتوفی ، ۱۳۵۵
  - احکام القرآن تین ضخیم جلدی مصری مه مولانا ابوالوفاشاء الله امرتسری ۱ امرتسرچشمه نور.
    - احکام القرآن تبین صخیم جلدی مصری ۔ علامہ احمد بن دازی ۱۳۴۰ھ۔
    - تفسير حقانی چار جلدي \_ مولانا عبدالحق حقانی دملی \_ ١٣٣٥ھ المتوفی ١٣٠٠ھ
      - 🛭 تفسير ماجدي ـ مولانا عبدالماجد درياآ بادي ١٣٠٩ه المتوفى ١٣٩٠ه
    - لفهيم القرآن چيجلدي\_مولاناسيرابوالاعلى مودودي. ، ۱۳۵هـ المتوفى ۱۳۹۹ه
    - موضنج الفرقان تفسير عثمانی \_ مولانا شبيرا حمد عثمانی \_ بجنور مدينه بريس المتوفی ۱۳۹۸ه
      - تفسيراشرف على تھانوى<sup>\*</sup>

#### 🖈 علوم القرآن برياليفات: -

- فنون الافنان في عجائب علوم القرآن \_علامه ابن جوزي \_ المتوفى ١٥٥ه
  - البرمان علوم القرآن \_ علامه بدرالدين زركشي \_ المتوفى ٩٣٠ه
  - الانتقان في علوم \_علامه حافظ محمد جلال الدين سيوطي \_ المتوفى ٩١١هـ

#### 🖈 لغات القرآن: -

- بیان للسان عربی اردوو د کشنری از قاصنی زین العابدین سجاد میرهی ۱۹۵۰ه
- لغات القريان جيار جلد از مولانا عبدالرشيد نعماني مطبوعه ١٩٣٣ء ١٩٣٥ء
- مفردات القرآن از امام راغب، ترجمه و حواشي محمد عبده ، فيروز نوري ١٩٩٣ء
  - تفسير دوح البيان از علامه اسماعيل خطى

## ہندوستان میں قرآن مجید کے اردو تراحب وتفاسیر

- موضح القرآن ـ ترجمه سات جلدي از مولانا شاه عبدالقادر دبلوي " (م١٣٠٠ه) دبلي خادم الاسلام ١٣٠٨هـ
  - فارسی ترجمه شاه ولی الله محدث دبلوی (۲) ار دو ترجمه حصرت شاه رفیع الدین دبلوی (۳) ار دو شاه عبدالقادر دبلوی «مطبوعه جیوبر قی بریس دبلی به
- ۱۳۴۷ھ کے سرورق پر تفسیر موضح القرآن کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے اور تراجم علماء حدیث ہند از ابو یکی امام خان نوشہری میں شاہ رفیع الدین دہلوی سے منسوب کیا گیا ہے۔ تاج کمپنی کمیٹیٹر لاہور نے تفسیر کا خصار ترجمہ فتح الحمد کے حاشیہ پر چھاپا ہے۔ اس کا پشتو ترجمہ از محمد فتح اللہ قندھادی نائب مفتی ریاست بھوپال ۱۲۰۸ھ میں مطبع سکندری بھوپال سے طبع ہوچکا ہے۔ پہلا ایڈیشن سید عبداللہ شاہ کاظم کی سعی و اہتمام سے طبع ہوا تھا۔
  - ترجمه قرآن مجید شاه عبدالقادر دبلوی (م ۱۲۳۷هه) و شاه رفیع الدین (۱۲۳۹هه) اردو بار اول اسلام رییس کلکته ۲ جلدول مین ۱۲۵۳ه دوسری جلد ۱۲۵۹هه به
    - عام فهم تفسیر القرآن معه ترجمه شاه رفیج الدین دبلوی به از خواجه حسن نظامی دبلوی در گاه نظام الدین اولیاء دبلی ۱۹۳۸ه م ۱۹۵۳ء
- تفسیر القرآن از سرسید احمد خان م ۱۳۱۵ سات جلدوں میں سولہ پارے علی گڑھ انسٹیوٹ بریس ۱۲۹۰ھ تا ۱۲۹۹ھ کیفیت جلد ہفتم سورہ کہف تا طہ پس از وفات سید احمد علی گڑھ کالج بک ڈیو کی طرف سے شائع ہوئی ہے۔
- محشی به فوائد سلفیه و موضح القرآن حمائل شریف مترجم حضرت شاه رفیع الدین و حضرت شاه عبدالقادر دبلوی از مولانا عبدالله غزنوی امرتسری انوار الاسلام امرتسر ۱۳۲۳ه هه مصفحات ۱۰۰۰
- کنزالایمان فی ترجمت القرآن \_ از حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی م ۱۳۳۰ه مرآ باد مطبع نعیم ۱۳۳۰ه مرکبین نے جو ایڈیش ۱۹۹۳ء میں محشی تفسیر حزائن العرفان از مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے شائع کیا \_

- تفسير روح الايماني في تشريح آيات القرآن ـ از فتح الدين محمد از برانصاري اختر دكن حيد آباد ١٣٣٧هـ عني شائع موا ـ ١٣٣٩هـ عني شائع موا ـ ١٣٣٩هـ الدومين اور بحي متعدد تصانيف بي ـ الدومين اور بحي متعدد تصانيف بي ـ
  - قصص القرآن مكمل چار جلدول مين از مولانا محمد حفظ الرحمن سيرباروي م ١٩٥٠ء ١٩٣٨ء ١٩٣٨ء ١٩٣٩ء
- تفسیر حقانی ۱۰ صلی نام فتح المنان ـ از مولانا عبدالحق حقانی دہلوی ـ آٹھ جلدیں ۱۹۵۱ء میں اس کا لیار ہواں ایڈیش شائع ہوا ۔
- پراغ بدایت (ترجمه قرآن مجید) بلا متن ۔ از افضل محد اسمعیل قاری لاہور۔ شیخ غلام علی اینڈ سنر۔ ۱۹۵۲ء کیفیت قاری صاحب نے ڈپٹی نذیر احمد کے ترجمہ قرآن پاک سے ترتیب دیا ۔ صفحات
- اردو ترجمه تفسير ابن عباس تين جلدين از مولانا عابد الرحمن صديقي كاندهلوى كراچي كالام كميني ۱۹۷۸ء ـ ترجمه تفسير ابن عباس بروايت و سند على بن ابي طلحه باشمى -
  - مفهوم القرآن مكمل ٣ جلدي از غلام محمد مړويز ١٩٩١ء و ١٩٠٠ء
  - تقهیم القرآن چپه جلدون میں از مولانا سیر ابوالاعلیٰ مودودی المتوفی ۲۳/ستمبر ۱۹۶۹ء -
- اردو ادب میں با محاورہ مولانا صحوی شاہ صاحب (حید آباد) کی پارہ وار تفسیر
   ریاب مبین " ہندوپاک میں مقبول عام ہوئی جو صرف پہلے اور دوسرے پارہ تک ہی محدود

رہ گئی ہے۔

انشاء الله تعالیٰ ادارہ النور کی طرف سے بار دوم عنقریب جلوہ ریز ہونے والی ہے۔

## تفسير قرآن اور هندوستان

ہندوستان میں براے محدث اور مفسر ہوئے ہیں ۔ ہندوستان میں قرآن کے متعلق بہت می بندوستان میں براے محدث اور مفسر ہوئے ہیں ۔ ہندوستان میں قرآن کے متعلق بہت می تفسیریں لگھی گئی ہیں۔ اردو میں قرآن کاسب سے بہلا ترجمہ شاہ عبدالقادر دہلوی نے ۱۲۳۰ ہ میں کیا اردو زبان کی مشہور تفاسیر میں حصرت عبدالحق حقانی دہلوی کی «تفسیر حقانی " بہت مشہور اور معروف کتاب ہے ۔ اس کے علاہ « عبدالحق حقانی دہلوی کی «تفسیر حقانی " بہت مشہور اور معروف کتاب ہے ۔ اس کے علاہ « ترجمہ کے لحاظ سے حضرت فی محمد خان جالند هری کا ترجمہ سب سے بہتر با محاورہ ہے ۔ اس کے علاوہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا ترجمہ مجمی بہت خوب ترجمہ سب سے بہتر با محاورہ ہے ۔ اس کے علاوہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا ترجمہ مجمی بہت خوب ترجمہ سب سے بہتر با محاورہ ہے ۔ اس کے علاوہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا ترجمہ مجمی عشق رسول کا آئینہ دار ہے ۔ اور مولوی حضرت احمد رضا خال صاحب بریلوی گئی تحملہ مین " مجمی اردو ادب اور اور میرے والد حضرت سید می پیر صحوی شاہ صاحب قبلہ گی «کتاب مین " مجمی اردو ادب اور قرآنی تفاسیر کی دنیا میں ایک بڑا مقام رکھتی ہے جو صرف دو (۲) پاروں کی حد تک ہی رہ گئی ہے ۔ افر میرے دفارے شری المروف فصیلت جنگ قبلہ کی مشہور کتاب «کزالم جان فی نظمر سم القرآن " بھی بہت مشہور کتاب ہے ۔

#### تفسير قرآن اور حيدرآ باد

سلطان علاء الدین بهمنی کے زبانہ میں ۱۳۸۰ علامہ فصل اللہ آنجو ۱۶کن (حدر آباد) آئے۔ یہ علامہ ثفآزانی کے شاگر دیتھے۔ بادشاہ نے ان کو لیپنے شہزادہ محمد۔ داؤد۔ اور محمود کی تعلیم پر مامور کیا۔ علامہ نے بادشاہ کے لئے ایک قرآن لکھا جو ہفت قراءت تھا۔ (یعنی جس قدرا خمالافات قراء ت ہیں وہ سب ایک جگہ معلوم ہوجائے تھے۔ یہ قرآن سلطان میں والتی میسور (کرناٹک) کے کتب خانہ میں محفوظ تھا۔ پھر معلوم نہیں کہاں گیا۔

خدمت قرآن کی سعادت سب سے زیادہ سلطان محمود شاہ بهمنی المتوفی ۹۹ء کے نصیب میں تھی اس نامور بادشاہ نے محد ثنین ومفسرین ومفسرین واقراء کے وظائف مقرد کئے ۔ مدارس قائم کئے ۔ فی میں کربلائی نے قرآن مجمد کی بتویب ہر ایک کراب بادیہ قطب شاہی تصنیف کر کے سلطان عبداللہ قطب شاہ والی گولئڈہ کے نام معنون کی ۔ یہ بیان کہ اب تک اس ملک میں کتنے قراء و محد ثنین ومفسرین گذرے ہیں ۔ موجب طوالت ہوگا۔ یہاں چند مفسروں کے نام بطور تبرک پیش کئے جاتے ہیں ۔ و سید عبدالاول حسینی ۵۲۹ھ ، شیخ علی متی ۵۶۵ھ ، شیخ عبدالوہاب ، شیخ فلی متی ۵۶۵ھ ، شیخ عبدالوہاب ، شیخ فلیل اللہ ۵۰۰ھ ، شیخ طیب ۱۰۰ھ ، قرآن مجمد کی اددو میں سب سے پہلی تفسیر دکن ہی میں لکھی گئی ۔ یہ تفسیر مولوی عزیز اللہ نیرنگ نے لکھی اس کا نام «چراغ ابدی " ۱۲۲۱ھ ہے۔

## تراجم قسيرآن

قران مجید کے ترجے ہر ملک اور زبان میں ہوئے ہیں اور ان کاسلسلہ بدستور جاری ہے۔ مسلمانوں نے ترجے کتے ہیں اور غیر مسلموں نے بھی کئے ہیں ۔ تمام تراجم کی صحیح تعداد بتانا مشکل

## انگریزی زبان میں تراجم

- (۱) ترجمه سکندر روس به ۱۹۳۹ء میں شایع ہوا یچرا کی مرتبہ کندن سے اور ایک بار امریکہ سے شایع ہوا یہ
- (۲) ترجمہ جارج سیل معہ مقدمہ ۱۰۲۳ء یے چھتیس مرتبہ شائع ہوا ۔ آخری ایڈیش ۱۹۱۳ء میں شایع ہوا۔ اس پر سرولسن روس کامقدمہ بھی ہے۔ یہ ترجمہ امریکہ میں آٹھ مرتبہ شائع ہوا۔
  - (۳) ترجمه ای مانیج پار ۱۸۸۰ء مه تنین مرتبه شائع ہوا به ایک مرتبه امریکه میں شائع ہوا به
    - (۴) ترجمه عبدالحكيم خان ۱۹۰۵
  - (۵) ترجمه غلام سرور ۱۹۳۰ء تين مرتبه شائع ہوا۔ اور بالينڈ کي زبان ميں بھي منتقل کيا گيا۔
  - (۱) ترجمہ پکہتال۔ ۱۹۳۰ء بیر ترجمہ حضور نظام خلداللہ ملکہ اکے حکم سے کیا گیا۔ ۱۹۳۱ء میں نیویارک (امریکہ) سے شائع ہوا اور آج بھی اس کی مقبولیت کا بیدعالم ہے کہ نیا نیا پرنٹ ہوتا ہی جارہا ہے۔

## فرانسىسى زبان مىں تراجم

- (۱) ترجمہ دارویر۔۱۹۴۰ء میں پیرس میں چار مرتبہ شائع ہوا۔ لاہی میں چار مرتبہ شائع ہوا۔اسٹروم تین مرتبہ شائع ہوا۔ بھر اس کو انگریزی میں مسٹر روس نے اور ہالینڈ کی ذبان میں گلارسیا کو ۱۹۵۸ء میں منتقل کیا۔ بھر ہالینڈ کی ذبان سے جرمنی میں کولائلی نے منتقل کیا۔ پھر اس ترجمہ کا ۱۶۱۱ء میں روسی ذبان میں ڈنمبریوس کاٹیز نے کیا۔ ۱۶۰۰ء میں روسی ذبان میں فرنگین نے بھی کیا۔
  - (٢) ترجمه لاميش ١٩٣١ء
  - (٣) ترجمه فاطم زابده ۱۸۹۱ء

## جرمن میں تراجم

(۱) ترجمه شویکر ۱۹۱۹ء میار مرتبه شائع ہوا۔ ترجمه مكر لين ١٤٠٢ء

ترجمه بولىس ١٠٢٣ء -اس كو ١٨٢٨ء مي دول نے بعد شقيح و تهذيب دوباره شالع كيا ـ

ترجمه المان ١٨٢٠ء - آٹھ مرتبہ شائع ہوا۔ (r)

ترحمه آرنلله ۲۸۱۱ (0)

> ترجمه گلامروٹ ۱۹۱۰ء (4)

تونانی

(۱) ترجمه نطائی ۱۸۸۰ء - تین مرتبه شائع ہوا۔ لاطبین

(۱) ترجمه بلبانڈر ۱۵۳۳ء۔ (۲)` ترجمه ماروس ۱۹۹۸ء

بولينز

اطالين

(۱) ترجمه بوشكفيو ۱۸۵۸ء

(۱) ترجمه اريفاس ۱۵۴۰ء۔

(۲) ترجمه برانسی ۱۹۱۳ء

ترجمه بونکی ۱۹۲۹ء

(۱) اس زبان میں صرف ایک ترجمہ ہو فرانسیس سے ترجمہ ہوا ہے۔

(۱) ترجمه ڈی رولس ۱۸۳۲ء

(۲) ترجمه كالو ۱۹۱۳ء مرتبن مرتبه شائع موا

ہنگری

(۱) ترجمه زوما پروکڈ لوین ۱۸۵۳ء ۔

(۱) ترجمه میکولوپارامشین - ۱۸۹۵ء

البانى

نے کیاہے جس نے اپنا نام ارم م ق لکھاہے ۔ (۱) اس زبان میں ایک ترجمہ ایک مس

(۱) ترحمد کندرف ۱۸۵۷ء (۲) ترحمد رولین ۱۹۳۲ء

(۱) ترجمه احمد شاه کونینور ۱۹۱۸ء

(۱) ترجمه شویگر ۱۹۲۱ء

انڈو جائناکی زبان

د خنمارک

(۱) ترجمه پڈرسن ۱۹۱۹ء (۲) ترجمہ بول ۱۹۲۱ء

(۱) ترجمه امیر چنگیز ۱۹۰۹ء دو مرتبه شائع ہوا۔ ترجمه سور تر ۱۹۱۱ء

ترجمه كوريشيان ١٩١٢ء

(۱) ترجمه ایسولیکل ۱۹۱۲ء

(۱) ترجمه زوما بروگد بون

سروی

بالىنڈ

رومانی

جاياني

(۱) ترجمه سکامولو

(1)

لوبتمي

(۱) ترجمه ولسلي - ۱۹۲۵ء

ترجمه نيكل - ۱۹۳۳ء

بلغاري

(۱) ترجمه مولوموف ۱۹۳۳ء

چینی

ترجمه ياؤمن چنچنگ ۱۹۳۵ء

ترجمه لوين جود ہوا جو جز ١٩٢٣ء (4)

ترجمه جيحوك مي ١٩٣١ء (4) ترجمه جی چشنگ ۱۹۳۰ء (r)

سو بڈن

ترجمه كروسنستوب ١٨٢٧ء (1)

ترجمه نورنبرگ ۱۸۴۰ء (٢)

ر نر مستنین ۱۹۱۰ء (4)

اس زبان میں صرف ایک ترجمہ کا پنۃ چلاہیے جو ۱۳۱۹ھ ہجری میں شائع ہوا

سواہل زبان

(۱) ترجمه دلی لٹ ۱۹۲۳ء

بنگالی اردو ترجِمه شاه رفیع الدین کو بنگالی میں ۱۳۸۹ھ میں منتقل کیا گیا۔ (1)

ترجمه گولڈ ساک ۱۹۰۸ء به دو مرتبه شائع ہوا یہ (Y)

ترجمه بارك الله ١٢٩٥ مه دومرتبه شالع موا (1)

ترجمه شمس الدين بخاري ١٣٢١ه (٢)

ترجمه فيروز الدين ١٩٠٣ء (٣) سندهى

(۱) ترجمه عزیز الله المقلوی ۱۲۹۳ه (۲) ترجمه محمد صدیق عبدالر حمن ۱۲۹۰ه

ترجمه عبدالقادر بن لقمان ۱۸۰۹ء ترجمه محمد اصفهانی ۱۹۰۰ء

ترجمه غلام على ١٩٠٣ء

جاوی زبان

(۱) ترجمه نیا و پاه ۱۹۰۳ء

(۱) ایک ترجمه پشتو میں مولوی حبال الدین وزیر ریاست بھوپال نے بعہد شاہ حبال بیگم کرایا۔

ری (۱) ترجمه حسین حسیب آفندی -(۲) ترجمه علامه حبال -(۳) ایک ترجمه ترکی زبان میں نواب سکندر بیگم صاحبه مجھوپال متوفیہ ۱۲۸۵ء نے کرایا -

(۱) ایک ترجمه بندی میں رئیس التجار خان مبادر احمد اله دین اوبی ای سکندر آباد دکن نے کرایا۔ یہ غالباً ۱۳۵۰ه میں شائع ہوا ہے۔ غالباً ۱۳۵۰ه میں شائع ہوا ہے۔

(۱) تلنگی میں ترجمہ ہے تفصیل معلوم نہیں۔ مربی میں بھی علی ہذاالقیاس۔

ترجمه شیخ سعدی شیرازی به (ساتوین صدی جری)

ترجمه شاه عبدالعزیز دہلوی ۔ (٢)

ترجمه قاصنى ثناءالله يانى (4)

#### اردوزبان

- (۱) اردومیں بیلاتر جمہ مولوی عزیز اللہ ہمرنگ اورنگ آبادی (دکن) کا ہے اس کا نام «چراغ ابدی "ہے (۱۲۲۱ھ) کیکن بیصرف تنسویں پارہ کا ہے۔
- (۲) سب سے پہلامکمل اردو ترجمہ حکیم شریف خان دہلوی متوی ۱۲۲۲ھ کا ہے ۔ لیکن یہ اب تک شائع نہیں ہوا اور ان کے خاندان میں محفوظ ہے۔
- (۳) ترجمہ شاہ عبدالقادر دہلوئی ۱۲۳۰ھ۔ یہ نہایت معتبر ومستند اور مقبول ترجمہ ہے اور بعد کے تمام اردو ترجمہ کرنے والوں نے اس سے مدد لی ہے۔ یہ ترجمہ اتنی متربہ مختلف سین اور مختلف اللہ معتبد اللہ اللہ معتبد اللہ

مطالع میں شایع ہوا ہے کہ اس کا صحیح شمار نہیں بتایا جاسکتا ہے ۔ اور اب تک اس کی اشاعت برابر حاد ی سر

- (۷) ترجمہ حضرت مولوی فتح محد خان جالند هری به نهایت خوبصورت اور بامحاورہ اس کی اشاعت بھی اب تک برابر جاری ہے۔
  - (۵) ترجمه دمینی ندیراحمرصا<sup>حت</sup> دانوی به
  - (۲) ترجمه مولوی احمد رصناخان بریلوی م
  - (١) ترجمه مولاناعبدالحق حقاني دبلوي متعدد بار شائع موچكا بــــ
- ( ۸ ) ترجمه مولانا اشرف علی تھانوی ۔ متعدد مرتبہ شائع ہوچکا ہے اور اب تک برابر اشاعت جاری ہے۔
  - (۹) ترجمه مولاناعاشق الهي مير محي باربا شائع بوچڪاہے -
    - (۱۰) ترجمه مولانا ابوالكلام آزاد ـ

## خصوصيات ِقرآن

- (۱) قرآن وہ کتاب ہے جو صاف لفظوں میں دعوی کرتی ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور خدا کا کلام ہوں۔
- ر) قرآن وہ کتاب ہے جس کو ایسی مقدس ہستی نے پیش کیا ہے جس کے وجود باوجود سے کسی کو انگار نہیں اور جس کی مقدس زندگی ہر قسم کے عیسب ول سے پاک ہے۔ اور وہ ذات رسالتمآب حضرت سیدنامحد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
  - (۳) قرآن وہ کتاب ہے جس نے انتہا درجہ کے تاریک زمانہ میں نازل ہو کر دنیا میں ظاہری و باطنی روشنی پھیلائی ۔علم وعدل تهذیب و تمدن کاعلم بلند کیا۔
- (۴) قرآن وہ کتاب ہے جس کی مثل فصاحت و بلاعت معنی ومطالب کسی اعتبار سے کوئی نه بناسکے گا۔
  - (a) قرآن وه كتاب ہے جو اپنے زمانہ نزول سے آج تك ہر طرح محفوظ ہے۔
- (۱) قرآن وہ کتاب ہے کہ اس کے لکھنے والوں کی مسلسل سند قرآن کے زمانہ نزول سے آج تک موجود ہے۔
  - (۱) قرآن وہ كتاب ہے جس كے لاكھوں قارى رسول كريم سے اپنى سند مسلسل ركھتے ہيں اور يہ اسناد ابتدا سے آج تك بزاروں سينوں ميں محفوظ ہيں۔
- (۸) قرآن وہ کتاب ہے کہ اس سے قوانین دیوانی و مال و فوجداری وزراعت و صناعت تجارت و عبادات و اعتقادات و معاملات وغیرہ کے متعلق لا تعداد مسائل لکالے گئے ہیں ۔ صرف حضرت امام ابو حنیفہ ﴿ نے تیرہ لاکھ مسائل لکالے ہیں ۔ باقی صدبا ائم گذرہے ہیں ۔
- (۹) قرآن وہ کتاب ہے جس کے ترجمہ جبر زمانہ میں ہر ملک ہر قوم کے موافق و مخالف علماء متق رہے ہیں۔

(۱) قرآن وہ گاب ہے جس کی حفاظت کا نود خدا وند ذوالجلال نے وعدہ فرمایا ہے۔
انا فحن نزلنا الذکو و انا له لحفظون (ہم نے یہ ذکر قرآن نازل فرمایا ہے اور
ہم ہی اس کے محافظ ہیں ۔ لا یاتیہ الباطل مین بین یدیہ ولامن خلفه
تنزیل من حکیم حمید (جموٹ اس میں داخل نہیں ہوسکے گائے آگے سے نہیجے
سے کیوں کہ اس کو خدا وند حکیم نے نازل فرمایا ہے ۔ (سورہ حم سجدہ)
سرولیم میور نے لکھا ہے : دنیا میں آسمان کے نیچے قرآن کے علاوہ اور کوئی نہیں گاب
ایسی نہیں ہے جس کا ابتداء سے لیکراس وقت تک تحریف سے پاک رہا ہو (لائف آف محد)

ایسی سی ہے ب کا ابتداء سے یوال وقت کہ سرچھ سے پوت ہا در ان مال میں ۔ ۱۷) قربان ایسی کتاب ہے جو تمام عالم میں شائع ہے ۔ لیکن ایک لفظ کا اختلاف نہیں ۔ (۱۳) قربان وہ کتاب ہے جس کی تعلیم فطرت انسانی اور عقل سلیم کے موافق ہے۔

- (۱۲) مران وه حاجب من شام رف عن مرد من العام المراه من العام من العام المراه من العام المراه العام المراه العام المراه المراه العام المراه المراه العام المراه العام المراه العام المراه العام المراه العام المراه العام المرا
  - (۱۲) قرآن وہ کتاب ہے جس نے توحید خالص کی اشاعت کی۔
  - (۱۵) قرآن وہ کتاب ہے جس نے غلاموں کے لئے آزادی کادروازہ کھولا۔
- (۱۶) قرآن وہ کتاب ہے جس نے تحقیق و تدقیق وانکشافات علمیہ کا دروازہ کھولا۔
- (۱۷) قرآن وہ کتاب بہتے س کے منزل من اللہ ہونے میں کسی اسلامی فرقے کوشک نہیں۔
  - (۱۸) قرآن وه کتاب ہے جس کی تفسیر و تشریج خود صاحب کتاب نے کی اور لکھائی۔

اورصاحب کتاب کے اصحاب نے اس کو قلمبند کیا۔ اور بزرگوں نے خود بھی اس کی تفسیر کی۔

ں ہے انکتاب ہی سرچشمہ ہدایت و نور بقدر ظرف ہر اک فیصنیاب ہوتا ہے

## قرآن اور اغیار کے باثرات

ر " قرآن کی دلفرین بتدریج فریفته کرتی جاتی ہے۔ اور آخر کار رقت آمیز حیرت میں ڈالدیت ہے۔ " (جرمن فلاسفر و شاعر کویٹے )

) ﴿ قَرْآنَ مِن تَمَامِ سَجَاسُونِ كَا بَوْمِهِ مُوجُودُ ہے۔ " ( برٹش انسایکلوپیڈیا) ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ مُرْآنَ مِنْ انسایکلوپیڈیا ﴾

ی " قرآن ساری خوبیوں کا مظہر ہے ۔ اس کتاب نے دنیا کی کایا پلٹ دی ۔ " ( کارلائل)

ن المعالى المرابيون كا خاتمه كرديا . " ( كاونت السائلة ) ( و المعالى المرابيون كا خاتمه كرديا . " ( كاونت السائلة )

ں «قرآن مردے کو زندہ کرنے کے معجزہ سے کمیں پڑھ کر ہے۔ " ( ڈاکٹر سیل)

۔ " اگر کوئی کتاب کام آئے گی تو وہ قرآن ہی ہے حبس کے آگے بو تھی۔ ریان کچھ بھی نہیں۔ " (گرونانک جی) ( بحوالہ گرنتھ صاحب)

> ص مجھے قرآن کو الهامی کتاب کھے میں ذرا بھی تابل نہیں ہے۔ " (گاندھی جی) (معجرات اسلام بحوالہ ینگ انڈیا)

و و و وقت دور نهیں جب قرآن اپنے روحانی کر شمول سے سب کو اپنے اندر جذب کرلیگا اور وہ دن دور نہیں جب اسلام ہی ایک مذہب رہ جائیگا۔ اور وہ دن دور نہیں جب اسلام ہی ایک مذہب رہ جائیگا۔ (ڈاکٹررابندر ناتھ شگور) (رسالہ مولوی رضات ۱۳۵۲ھ)

#### «منهجف المدينية النبويية " مدينه منوره



مدینه منوره میں قرآن مجید کی پر نکنگ بریس اداره



ا منظم و منظم المنظم المنظم و المرجان العام في المنظم العام العام

مدينه لونيورسلي (جامعه اسلاميه)



ایک ہزاد سالہ قدیم " "جامعہ ازہر" مصر کا اندور نی حصہ



دنیاکی مشهور جامعه جامعیة الازمبر ـ جو مصر میں واقع ہے

#### تشریج ترجمه قرآن کاایک ورق از حصرت مولاناصحوی شاه \*

## حاشيه ء فكربه اله' (معبود به لأق يرستش)

وہ بستی ہو خود ہے حاجت ہوکر دوسرول کی حاجت پوری کرے ۔اس کے معنی عزاور درماندگی کے ہیں یعنی خالق کائنات کے لئے یہ لفظ اس لئے اہم قرار پایا کہ اس بارے میں انسان ہو کچھ جانتا اور جان سکتاہے وہ عقل کے عزاور ادراک کی درماندگی کے سواء کچھ اور نہیں ۔ پس وہی لائق پر ستش اور سراء وار عبادت ہے کہ جس کی چار و ناچار عبادت کی جائے اور جو اپنی ذات سے آپ قائم و موجود ہے اور جو بلااعتبارات تخلیق لیے صفات کا حامل ہے جو اس کے ذاتی ہوں جیسے بغیر روح کے ذندہ رہنا اور جو بلااکسی امکان کے لینے افعال اختیاریہ ذایت کا ظمور کرے جیسے ار ناجلانا اور جو بلاکسی غرض ذاتی کے اپنی معلومہ اشیاء کی نمود تخلیق کرنے اور اختیاج کی تکمیل فرمائے۔

## ختاً س \_ ( جهيئة والا يتيهي بلنة والا يشيطان)

شیطان کوخنا س اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ نگاہ سے او جھل رہ کر آ دی کو بہکانا پھسلانا ہے کیکن جب ادی اس کے دھوکے سے واقف ہو کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ بیچھے ہماگ جاتا ہے اور ولیے ہر شریر مسرکش جن انسان اور حیوان کو بھی شیطان کہا جاتا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے کہ ہم نے سرکش جن اور انسان کو نبیوں کا دشمن بنایا نیز بری عادت کو شیطان کہتے ہیں جیسیا حصنور کا ارشاد ہے۔ حسد شیطان اور غصنب شیطان ہے۔

## حاصل تلاوت (تعويذِ وَساوس)

دنیا کی اشرف ترین مخلوق انسان می ہے خدا نے اسے حیات علم ۔ ارادہ قدرت سماعت بصارت ۔ اور کلام جیسی اہم اور افضل صفات سے نوازا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ہدایت و صراطِ مستقیم پر ڈالدے اور وہ ظاہر کی طرح باطن کو بھی آراستہ و پیراستہ کرسکے ۔ اور اس کی اس

باطنی آزمائش و زیبائش میں جو اس کاسب سے بڑا رقیب ہے وہ اس کے بہت قریب ہے اور اس کا کام ہی خدا کی ذی شعور مخلوق کو اس کی مخالفت ہرِ ابھار نا اور خیر سے مشر کے راستے ہر ڈالنا ہے وہ اسینے اس کام کے لئے کبھی کھل کر سلمنے نہیں آیا وہ ہمیشہ الیے انسان کو جو خدا کی یاد سے غافل رہتا ہے اسے اپنے دام فریب میں لے کر سبز باغ دکھانا چاہتا ہے آور انسان کے سینہ کے اندر میں اندر نیلے چیکے کچھ ایسے خیالات پیدا کردیتا ہے جے انسان اپنے لئے سود مند تصور کریا ہوا عاقب و آخرت سے بے خبر ہو گران خیالات کو عملی جامہ مہنا دیتا ہے۔ یہ شیطان ہی تو تھا جس نے آدم کو شجر ممنوعہ کے قریب سینچا اور قابیل کوسب سے پہلے زمین پر اپنے بھائی کا خون بہانے پر آمادہ کیا اور ایسے بے شمار واقعات رات دِن ہماری زندگی میں ہوتے رہنے ہیں جو وساوس وخیالاتِ فِاسدِ کی عمل شکل لے لیتے ہیں اور اس کی اصل وجہ میں ہے کہ انسان جسے خدا اور رسول کے احکام کی کچھ برواہ نہیں ہوتی وہ کینے خواہشات ِنفس ہی کی پیروی میں لگارہتا ہے اور اس کی تائید ِ مزید کے لئے اس کے دوست احباب عزیز واقارب اور بیوی بچے ہی ہی اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں جو دراصل شیطان ہی کا آلہ کار ہوجاتے ہیں کویا شیطان ان کو اپنے ذریعے کے طور پر استعمال کرنے لگتا ہے اسی لئے انسان کو شرسے بچے رہنے کے لئے ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کی حفاظت میں دیتے رہنا چاہیئے اور اسے یہ سمجھ لینا چلبیئے کہ خدا سب انسانوں کا رب ہے اور اس کی قوت سے جنبش اشیاء ہے اور وہی تمام انسانوںِ کا بادشاہ ہے اور اسے حق ہے کہ میرے دل اروح ،جسم اور میرے تخت وجود ہر اپنا کامل اقتدار الحصے اور بہ حیثیت ایک ادنی غلام کے مجھ رپفرض ہے کہ ملی اپنی تمام توجہ گواس کے حکم و اشارہ بر قربان کردوں ۔

سجان الله وه كتنا مهربان رحمان ہے اور جو بلاوجہ خاص و استحقاق ہماری مرحاجت كو كمال بے نیازی کے بورا فرماتے ہیں اور ہمیں تدریجا گر دجہ ، کمال تک مینخیاتا ہے تو ہمارا کام بلکہ فرض بے کہ ہم اس کے آگے سربسجود ہیں آور اپنی خواہش غلط سے بحتے رہیں اور نفس وشیطان کے رپور اس کے آگے سربسجود ہیں آور اس خرسے آپ کو بچانے کے لئے اس خدا کے دامنِ رحمت سے خیٹ جائیں جس کی وسعت کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔

> مغل جال از شیرشیطان باز کن بعد آز آتش با ملک انبازکن تاتو تاریک و ملول وتیره ، دال که باد تو لعین جمشیرہ ، (مولانا روم )

### عسم الله الرحمن الرحيم

ابتدا ہے نام سے اللہ کے جو ہے رحمٰن اور رحیم اس نام سے

از منسرِ قرآن الحاج حضرت سيدى مولانا صحوى شاه المنظوم ترجمه سوره فلق

سمپ کهدیجئے میں <sup>ت</sup> لتیا ہوں پناہ اس سے جو ہے رہبِّ وقتِ صبح گاہ اور ہر اس شر سے جو پیدا ہوا اور جو ہے شر اندھیری رات کا جب وہ جھا جانے فطنائے دہر ہے جس کی دہشت ہو مسلط قلب بر عور تیں ایسی جو جادو پیشہ ہیں گنڈے تعویذوں میں جو آلودہ ہیں شرسے ان سب کے اور اس کے شریبے تھی جو حسد رکھتا ہے انسال سے تیجی

# منظوم ترجمه سوره ناس

سي كهديجية مل لييا مول يناه رب سے لوگوں کے جو لوگوں کا ہے شاہ اس سے جو رب ہے ہر اک انسان کا وہ الہ الناّس لُوَّكُوں كا خسدا شر سے اس خناس فتنہ ساز کے ڈالٹا سینوں میں کے جو وسوسے ورغلاما ہے جو چھئپ چھئپ کر اسے جو ہو انسان یا کہ ہو جنات سے

# منظوم ترجمه سوره فاتحه

حد ہے ساری خدا ہی کے لئے رب دو عالم كا ہے جو اس كے لئے مہرماں ہے جو ہر اک کے واسطے جس کی رحمت خاص سب کے واسطے جو ہے مالک آخرت کے روز کا بدلہ دیگا سب کو جو اعمال کا ہم کریں گے اب تری ہی بندگی اور مدد مجی چاہتے ہیں ہم تری راه جو سدی عی ہو وہ ہمکو دکھا داسته بهو صاحبِ انعام کا جو ہیں گمراہ اور ہیں مغضوب جو راسته ان کا مگر چمکو بنه ہو یا النی بیر دعا کردے قبول مقصد و مطلوب ہوجائے حصول

# منظوم ترجمه سوره ماعون

از بمفسرِ قرآن الحاج حضرت سيّدي مولانا صحوي شاه ً

 $\bigcirc$ 

آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کیا
ہذہب دیں کو ، جو ہے جھٹلا رہا
دھکتے دیتا ہے سیتموں کو سی

یہ نہ دے مسکین کو دعوت کبی
ویل و افسوس اُن نمازی لوگوں پر
جو نمازوں سے ہیں غافل سخت تر
ہے دھاوے اور دیا سے اُن کو کام
کچھ نہ دیں گے یہ اگر پڑجائے کام
مسئظ مرتب جے سور اُٹ ال

منظوم ترجمه سوره اخلاص

آپ کہدیجئے کہ ہے اک ہی خدا جو صمد ہے کار ساز ہر ایک کا اُس کو بدیا ہے نہ اُس کو باپ ہے اُس کا ہم سر ہے نہ کوئی جوڑ کا

### صدائے قرآن

طاقوں میں سجایا جاتا ہوں ، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں ، دھو دھو کے یلایا جاتا ہوں جز دان حریر و رشیم کے اور پھول ستارے جاندی کے پر عطر کی بارش ہوتی ہے ، خوشبو من بایا جاتا ہوں جس طرح سے طوطا مینا کو کھی بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح برهایا جآما بول ، اس طرح سکھاما حاما بول جب قول و قسم لینے کے لئنے تکرار کی نوبت آتی ہے پر میری ضرورت راتی ہے ، ہاتھوں یہ اٹھایا جاتا ہوں دل سوز سے خالی رہتے ہیں ، آنگھیں ہیں کہ نم ہوتی می نہیں کینے کو میں اک اک جلسہ میں رہھ رہھ کے سنایا جاتا ہوں نیکی یہ بدی کا غلبہ ہے ، سیائی سے مڑھ کر دھوکا ہے اک بار بنسایا جاتا ہوں ، سو بار رلایا جاتا ہوں یہ مجھ سے عقبیت کے دعوے ، قانون یہ راضی غیروں کے لوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ، البے بھی ستایا جاتا ہوں کس بزم میں مجھ کو بار نہیں ،کس عرُّس میں میری دھوم نہیں پر تھی میں اکیلا رہتا ہوں ، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں از مابر القادري

# پيامِ قرآن

 $\supset$ 

قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان اللہ کرے عطا مجھکو جدتِ کردار (علامہ اقبال<sup>\*</sup>)

 $\mathbb{C}$ 

مسلمانو! اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاقہ جہان ہے اللہ کو عافیت کے داز سجھاقہ زمان ہی سے فیض پائے گا فیات کی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا ہے گا ( ابوالمجاہد زاہد )

C

کوئی جو پیرو ام الکتاب ہوتا ہے وہ میر قافلہ انقلاب ہوتا ہے ہر ایک لفظ میں ہے، اس کے اک سبق حاد ہر ایک حرف ہے اس کے ثواب ہوتا ہے ہر ایک حرف ہے اس کے ثواب ہوتا ہے



ضرب کلیم

از. مولانا غوثوی شاه`

0

وہی موتی کا خدا ، اب مجی ہے
وہی طور ، وہی سین ، اب مجی ہے
صرف موتی بننے کی شرط ہے
صرف موتی بننے کی شرط ہے
صرب کلیم کا عصا اب مجی ہے

# خدا کااینے بندوں سے خطاب

*بيان*ر اقب ل<sup>رم</sup>

دہر میں اسم محد سے اجالا کردے ہے انھی محفل ہت کو ضرورت تیری کو کب قسمت امکان ہے خلافت تیری تو مسلماں ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری

قوتت عشق سے ہر پست کو بالا کردے چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری ماسوا اللہ کے لئے آگ ہے تکبیر تری

حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کے برطی بات تھی ہوتے جو مسلماں بھی ایک . گرافسوس که به

قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ تھی پیغام محمد کا تمھیں یاس نہیں ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں امتی باعث رسوائی پنیمبر ہیں لول توستيد بھي ہو مرتب بھي ہو افغان بھي ہو تم سبھي کھي ہو بتاؤ تو مسلمان بھي ہو

به بال اب مجى وقت ہے به

کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ۔ ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں ۔ گراس مشرط سے بہ

کی محکرُ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

مصطفی برسال خویش را که دیں ہمہ اوست اگر به او نه دسیدی تمام بولبی است

(حفرت إقبال(م)

مغزن القرآن — 18 2 — مغزن القرآن

# اپنے کریم سے دو باتیں

0

میدان قیامت میں تماشا نہ بنا یا رب محجے مشحکہ ہر اک کا نہ بنا دھمت کا تری بیاں کیا ہے سب سے کل سامنے سب کے محجے کو مجھوٹا نہ بنا

طاعات و عبادات کا تحفہ لاؤں
یا صوم و صلوۃ کے بدایا لاؤں
اے رب ِ کریم کیا حماقت ہوگ
میں اور تربے پاس زادِ عقبیٰ لاؤں
میں اور تربے پاس زادِ عقبیٰ لاؤں

### «طیبات غوثی" کاا مکے ورق مصنفہ ،کنز العرفان حضرت عوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ استدعے ائے نظر

سیں دل کے تم یہ ہوں شیدا محمد رسول اللہ

میں قربان تم یہ ہوں شاہا محمد رسول اللہ

محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ

کہ نور حق ہو تم آقا محمد رسول اللہ

نہ پایا ایک بھی تم سامحمد رسول اللہ

وہ دیکھے آپ کا جلوہ محمد رسول اللہ

ہیں جس کے آگے آئینہ محمد رسول اللہ

ہیں جس کے آگے آئینہ محمد رسول اللہ

ہیں جس کے آگے آئینہ محمد رسول اللہ

Maqzan-ul-Quran

ادھر بھی اک نظر مولا محمدٌ رسول الله میرے دل میں میری جاں میں تمہیں ہویار سول الله یہ کہد کر جھومتا ہوں آپ کی الفت میں مستانه نہ ہوتے آپ مولا کر خدا ہوتا کہاں ظاہر خدائی ساری دیکھی ہم نے اپنے دیدہ دل سے خدائی ساری دیکھی ہم نے اپنے دیدہ دل سے خدا کو دیکھنا چاہے کوئی تو ہم یہ کہتے ہیں جہال لا الله الله دیکھستا ہے وہ وہ اپنی سیرِ باطن سے جو نکلا سیرِ ظاہر کو وہ اپنی سیرِ باطن سے جو نکلا سیرِ ظاہر کو بھلا کیا شئے ہے غوٹی جو ا

بھلا کیا شے ہے عوتی جو نمود و بود میں آئے یہ سب ہے آپ کا نقشہ محمد رسول اللہ

> " کلکدہ ، خسیال "کاایک ورق مصنفہ ، مولانا غوتوی شاہ المتخلص ساجَد د عب ا ۔ ۔ ۔ ۔ (بحوں کے لئے)

جس پہ چلنے سے عطا مجھ کو رضا ہو تیری
تیرے محبوب جو ہیں ان کی اطاعت کرنا
نیک انسال جو ہیں ان کی بھی خدمت کرنا
میرے اللہ محجھ ایسی ہی عطا کر خصلت
تیرے بندے تیرے محاج ہیں سجی
اور انہی ناموں سے وابستہ ہیں سب کام تیرے
ہر سجدہ میرا نزانہ
سر سجدہ میرا نزانہ

# قرآنی دعائیں (ہمہ مقصد کے لئے)

٥ بسم الله الته حين الته حيم هُ اللَّهُ مَ صَلَى عَلى
سية فام حية وعلى البسية فام حية
قربارك وسية وعلى البسية فالمؤرد والمنطق والمنطق والمحدث والمنطق والمنطق

٥ رَيِّنَا لَانَ قُلَ حِنْ مَنَا الشَّسَيْنَا اَوْلَهُ فَالْأَنَّ وَيَّنَا وَ لَا يَحْمِلُ عَلَيْنَا الْصِّ اَكَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ مَنْ عَبْلِنَا ' وَيَّنَا وَلَا كَيْلَا مَا لاَ طَاتَ قَدَ لَسَا مِهِ فَعَ اعْضَا وَقَدَ وَلَغِفِي مَا لاَ طَاتَ قَدْ وَالْحِبْنَا : المَنْتَ مَنْ وَلاَ مَا فَالْصُحُ الْمَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُورِ فِينَ . وَ رَبِّنَا لاَ تَرِيْعُ فَي لَكُ بَسُنَا يَعْمَد اِذْ هَلَ لَهُ مَنْ الْمَنْ

٥ رَبِّنَا لَا تُرْزُغُ قُلُلْ بَنَا لَعْ مَدَا ذُهُ لَلْ لَيْنَا كَالْمُ مَنَا لَعْ مَدَا ذُهُ لَلْ لَيْنَا كَ مَهْ لِكَالْمِ لَكَالْمُ النَّالِ مَنْ النَّالِ مَنْ النَّالِ مَنْ النَّلِ مَا النَّالِ مَنْ النَّلِ مَنْ النَّلِ مَنْ النَّلُ مُنْ النَّالِ النَّا اللَّهُ يُخُلِف لَا مَنْ اللَّهُ مُخَلِف النَّالِ النَّالِ مَنْ اللَّهُ مُخْلِف النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالَ الْمُنْتَالِي النَّالِي النَّالِي الْمُنْتَالِي النَّالِي الْمُنْتَالِي الْمُنْتَالِيِيْتِيْتِيْتِيْتِي الْمُنَالِي الْمُنْتَالِي الْمُنْتَالِي الْمُنْتَالِي الْمُنْتَالِي الْ

٥ رُبِّنَا الْمَنَافَ اغْفِيْ لَنَادُ لُوْ بُنَا وَقِتَا عَلَاكِ النَّابِ

٥ مَلِ اللَّهُ تَهَمَّ الِكَ أَكُلُّ عِدَّ فِي الْكُلُّ مَنْ لَشَاءُ وَرَسْ نَزعُ الْكُلُّ مِسْمَنْ تَشْاءُ وَحَرَّهُ مَنْ لَشَاءُ وَرَدُ لِلْكُرِ مِنْ لَشَاءُ بِيَلِكَ الْكَنْ يُولُ إِنَّنَكَ عَلَى كُلِّ شَعْقًا فَلِاثُرُ

لَوْلِجُ ٱلْسُلَ فِي النَّهَارِوَلَوُ لِجُ النَّهَارَفِي ٱلْيُلِوَلَهُمْ أَلْسُلُ فِي الْمَعَيْضِ لَلْيَتِ وَتُمُوْرِجُ الْمَيْتُ مِنَ الْحَتِّى وَتَوْرِيْتُ مَنْ تُلْسُلَمُ لِغَيْدِمِسَالِ.

٥ كَرِّيْتُ الْمُعْفِرِ لَنَا ذُكُوبِ الْمِسْ الْمَتَا فِيَّ الْمُعْفِرِ الْمُعْفِلِ الْمُعْفِرِ الْمُعْفِرِ الْمُعْفِلِ الْم

وَيَٰخِنَّا بِرَحْمَدِتِكَ مِسْىَ الْقَوْمِ الْكُفْرِنِيَّ ٥ ٥ خَالِطَ الشَّمُلِتِ وَالْاَسِ ضِ: ٤ أَ مُثَّ وَكِّيْ فِي الْسِنَّهُ ثِيَادَ الْهُ خِرَةِ ٥

الله المائية والاسماع والتركي والتسالم يَن و تَوَنِّ فِي بِالتَسَالِم يَن و التَّسَالِم الْحَدَّى و التَّسَالِم وَ التَّسَالُ وَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالَقُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُعَالُمُ الْمُعَالَقُ الْمُؤْمِنِ وَالْمَالُونُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَلِيْكُوا وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالُونِ وَالْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِ

دُّرَتِينِ ﴿ رَبِّنَاقَلَقَبِيلُ دُعَاءِ۔ ٥ كَيَّنَا اغْمَالُ كَا كَلِمَ الْمُعَامِنِينَ كَيْمِلَيْتُومُ إِلْحَسَابُ

٥ رَبِّ اِنْ حَدُهُ مَا كُمَا رَبِّيَا فَيْ صَعَيْلُ ٥ رَبِّ اَ دَخِلِنْ مُدُخَلِ مِدُنَ وَكَهَرَ فَيْ اَ هُنُهُ مَجَ حِدِدٌ فِي قَاحِعَدُ لِخَامِلُ كَلُهُ ذَكُ سُلِطْنَا لَصِيغُراً -٥ رَبِّنَا الْإِنَّا مِنْ لَكُ رُخِكَ رَحَمَدُ كُلُهُ بِيْنُ لَنَامِ فَا لَهُمْ مَا رِنِسُلُاً -

وَتُكُنْ مَنْ اَنْ يَكُنْ بَيْنِ وَلِيْ إِوَّ تَمَابَ مِنْ هٰ لِمَا رَشَكِماً .

٥ رَجِّ اَعُوْذُ كَبِكَهُ صِ هُ خَمْ الْحِالِّيْ لِطِي وَاعُنُوذُ بِكَ مَ سَرَاتُ يَحْفُثُ وُنِ ٥ ٥ رَجَّ اخْفِرْ وَارْحَهُمُ وَانْتَ خُلُولِلَّ الْمِيْنَ ٥ رَجِرَا وَرِعْنِيْ اَنَ الشَّكُمُ لِعُمْسَكَ الْكَبِيَّ الْمَالِثَ الْمَالِثَ الْمَالِثَ الْمَالِثَ الْمَالِثَ الْمَالِثَ الْمَالِثَ الْمَالِكُ وَاللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللِلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

فِیْ عِبَادِ كَ الْصَّالِ لِیْ َ مَا غَیْدَ مَا مَ مَّ بَخِیِّ فَ ٥ رَحَةِ الْحَ ظَلَمْتُ لَفُسْمِی ضَاغَیْفَ ہُی کَ مَیِّ جُیِّ فَی صِسَی الْعَدُومِ الْطُهِلِ فَیْ کَ

٥ كُوبِّ إِنْ َ لِكُمَّا انْزُكَلْتَ إِلَىَّ مِسنَ حَسْيْرٍ خَصَىٰ ثُنُّ ـ

٥ رَحِبُ الْصُمْ فِي عَلَى الْعَقْمِ الْمُقْسِدِ الْنَ وَ ٥ رَحَبَ اَوْسِحْتَ كُل شَسَى الْمَقْ وَثِي الْمُقَالَ اللّهِ عَلْكَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٥ رَبِّ اَوْدِغُرِی اَکْ اَشْکُرِ اِخْسَکُ اَلْمِیَّ اَلْمِیْ اَلْمِیْ اَلْمِیْ اَلْمِیْ اَلْمِیْ اَلْمِیْ اَلْمِیْ اَلْمِیْ اَلْمِیْ اَلْمُیْ اَلْمُیْ اَلْمُیْ اَلْمُیْ اِلْمُیْ اَلْمُیْ اِلْمُیْ اَلْمُیْ اِلْمُیْ اَلْمُیْ اِلْمُیْ اَلْمِیْ اَلْمُیْ اِلْمِیْ اَلْمُیْ اِلْمِیْ اَلْمُیْ اَلْمُیْ اَلْمِیْ اَلْمُیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمُیْمِیْ اَلْمُیْ اِلْمِیْ اَلْمُیْمِیْ اَلْمِی اِلْمِیْ الْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِی اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْمِی اِلْمِیْمِی اِلْمِی اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْمِی اِلْمِیْمِی اِلْمِیْمِی اِلْمِیْمِی اِلْمِیْمِی اِلْمِیْمِی اِلْمِیْمِی اِلْمِیْمِی اِلْمِیْمِی اِلْمِی اِلْمِیْمِی اِلْمِیْمِی اِلْمِیْمِی اِلْمِی اِلْمِیْمِی اِلْمِی اِلْمِیْمِی اِلْمِی اِلْمِی اِلْمِی اِلْمِی اِلْمِیْمِی اِلْمِی اِلْمِیْمِی اِلْمِی اِلْمِی اِلْمِیْمِی اِلْمِی اِلْمِی ا

ڽٳڵڎؽۘٮڮ ػڰڿٛڂۘڶ؋ؽٙڎؙڴؽڛٙٵۼڷؖؖڰڵڸۘۜٙ؋ڞؽ ٵۺؙٷٛٲٮڋۜڝٵٳڿۜڬڗڴڞؙڗڿۿ۪ ۞ڗؘؿٙٵؙڡٞڵؽٛڰڷؘۅڴڵ۫ڂٲۊڸۘڵؽ۠ػٲڝؙۺ۬ٵؘڡٳؙڶؽڰ

اَلْمُوسُيُوَ ٥ وَدَّنَا لَا يَجْ مُعْلَى الْمِنْ مَنَ لَقَا أَلْمُ الْمُورِيُّ لَكُونُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْلِ وَاعْتُونُ لَدَا وَتَبْسًا إِذَّكَ الْمُنْ الْمُحْرِيْلُ الْمُحْلِمُ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُحْلِمُ ٥ وَلَيْنَا الْمُنْسِيمُ لِمَنَا الْمُنْصِيدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

على كُلِ سَلَى عَلَى الْمَرْدُ وَ الْمَدَّدُ الْمُدَّدُ الْمُدَّالُ الْمُدَّدُ الْمُدَّالُ الْمُدَّالُ الْمُدَّالُ اللّهُ الْمُدَّدُ اللّهُ ال

آمین بحق محمد و آله وسلم

> سند قبولسیت کی رباعی یارب بمئه علی و زهره یارب به حسین و حسن آل عبا از لطف برار حاجتم درود سرا به منت خلق یا علی الاعلیٰ از حصرت ابوسید ابوالخیرر حمة الله علی

# مولانا غوثوی شاہ کی صدارت میں کی گئیں کانفرنسوں کے " رقعے جات " کے عکوس

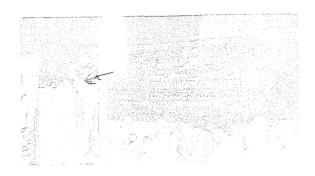













بتاييخ ٨ راريل المقللة بروزيمار مشنيه بعد نازعشاء بتفام "مكمسجد" حيدراباد

## Quran and Hadith Conference

(مولا) غو **توی شاه** (دای کانفرنس دمت روی ایریی)

وتمر الأسلامي

عالمي مسلم كانفرنس

### Conference The World Muslim

(By Falah - e - Muslim Society) On 19th March 1994, at 8-80 P. M. At Qutub Shah Stadium, Hyderabad.

مَلْكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا لَحَدَ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ٢٢ حضرت محد مسلم تهردوں میں کمی کے باب شعب بلکد وہ فداکے اخری اور ان بج نیسوں کے سلسلہ المدم مرافات والے ہیں. آيات قرآني



انشاء الله تعالي

یسی جاریخ به یکم نومبر 1996 مطالق ۱۸/ جادی الثانی ۱۵۱۰ه مروز جمعه ۹۰ بجیخشب مِتام ب خلوت ميدان (چار مينار) حيدر آباد چشم بدان : مولانا عو توى شاه (داى فتم بوت كانزن و صدر درالاسلم كانزنس)

خلف و خلیته و حافظین الحارج حصریت مولانا پیر ضحوی شاه صاحب قبل

- 97 - 647



The Holy

OURAN SEMINAR فرآك سمينار

------بتارىخ: 9/سپىمبر1999مبروز منگل، نمقام «بىت النور » چنجىل لوژە، حىدرآ باد.

چند چنداز حکمت ِ تونانیاں

## 

جن کی افادیت کو ہندوستان و پاکستان کے مشاہیر علماء مشائخ نے تسلیم فربایا اور چیز ملک کے مشہور اور قابل مدران جرائد نے طویل تصربے شائغ فرمائے ہیں حسسب ذیل ہیں۔:

- نوالنور من الله على مولانا اشرف على تعانوى صاحب موسومه حضرت عوقى شاه دممة الله عليه مولانات ... محرم السلام علكم تب كم سله نسخله نود لنود كو بالاستياب ديكها مسئل جبر و قدد كوجس شرح بطرك ساته لينه بيان فرايا به وه آپ كابى حق ب اس منله نه مجكو قريب به بلاكت بينجاديا تعا اس منله بي سي في لهنا مسلك اجهمو احاجهم الله دكها تعاد داد السلام ح الكرام فقط اشراف على ـ
- کلمہ عطیب ۔ ۔ ۔ تبصرہ معادف اعظم گڑھ اس کتاب میں کلمیہ طیب کی تشریح اور اس کے مضمرات کی تفصیل بیان کی گئی ہے یہ تشریحات نہایت جائے گئی ہے او جود ان کا تشریحات نہایت جائے ہو تور ان کا خلاصہ آگیا ہے ۔ مصنف کے صوفیانہ ذوق و شوق کے باو جود ان کا قالم مارہ مستقیم اور شریعت کے دائرہ سے باہر نہیں لکلاہے اور جا بجاغلط متصوفانہ عقائد و اعمال کی تردید کی گئی ہے اور یہ کتاب خواص علما کے مطالد کے لائق ہے ۔
- مقصد بیوت \_\_\_\_\_ و تنجره صدق کیمنو) تاب کا موضوع اس کے عنوان سے ظاہر ہے اور جتنا اہم وہ بھی بالکل ظاہر ہے صنرت مصنف نے اپنے نقطہ نظر سے الحجی الحجی ہدایتنی اور مشورے و قرآن و احادیث کی روشنی میں )طالبان طربق اور اہل اسلوک کو دیتے ہیں وہ تابل آئند ہیں۔ کتاب اپنے رنگ میں اور اپنے حدود کے اندرا پھی ہی کہی جائے گی۔
- معیت الد معیت الد معیت الد است معیت الد کامسئله المی حقیقت کے بال اہم و نازک مسائل میں سے جھو معیم ایس ماکا فو یعنی بندے جال کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ معیت کس اعتباد سے اور کس طریقہ پر ہے ؟ سوال کا جواب بھی سے تے لفظوں میں دینا ذرا مشکل ہی ہے اور اس حقیقت کو محص معشیت علمی تک محدود رکھنا کافی شہیں۔ حضرت عوثی شاہ صاحب اس بحرکے برائے اور مشاق شنادر ہیں تصوف کے حقائق و معادف برعلی انداز میں پہلے بھی کئی بادگفتگو کم بیکے ہیں سوال کا بجواب انھوں نے بی دیا ہے اور بڑھے لکھوں کے لئے برمی و تک سند صاف کردیا ہے۔ راتبرہ از عبد الماجد دریابادی ایل بیر عمدی ساتھ میں انداز میں بیلے بھی کئی بادگفتگو کم بیکھوں کے کئی ہوں کا بھون کے ساتھ کو بیاب انھوں ہے۔ وربیہ وربیہ کھوں کے لئے برمی وربیہ کھوں کے ساتھ کی باد کو بیادی انہوں کی بادگفتگو کم بیاد کی باد کردیا ہے۔ راتبرہ از عبد الماجد دریابادی ایلی میں میں میں میں اس کی باد کی بادگفتگو کم بیاد کی باد کردیا ہے۔ راتبرہ از عبد الماجد دریابادی ایلی میں کئی باد کی میں میں میں میں کردیا ہے۔ راتبرہ از عبد المالی دریابادی ایلی میں میں میں کہ بیاد کی میں میں کردیا ہے۔ راتبرہ از عبد الماد کی بادگفتگو کم بیاد کی میں کردیا ہے۔ راتبرہ از عبد الماد دریابادی ایلی میں کردیا ہے۔ راتبرہ کی ایک کو بیاد کی میں میں کردیا ہے۔ راتبرہ از عبد المال کا بواب انھوں کے میان کو بیابادی المیاد دریابادی انہوں کی میں کردیا ہے۔ راتبرہ کی کردیا ہے۔ راتبرہ کی میں کردیا ہے۔ راتبرہ کی کردیا ہے۔ راتبرہ کردیا ہے۔ راتبرہ کردیا ہے۔ راتبرہ کا میں میں کردیا ہے۔ راتبرہ کی کردیا ہے۔ راتبرہ کردیا ہے۔ راتبرہ کردیا ہے۔ راتبرہ کی کردیا ہے۔ راتبرہ کردی ہے۔ راتبرہ کردیا ہے۔ راتبرہ کردیا ہے۔ راتبرہ کردی ہے۔ راتبرہ کردیا ہے۔ راتبرہ کردیا ہے۔ راتبرہ کردی ہے۔ راتبرہ کر

كتاب مبين مفسر قرآن شيخ الاسلام الحاج حضرت مولانا صحوى شاه صاحب قبله رحمة الله عليه كي مشهور ومعروف پاره دار تقسير موسومه جو آلم و سيقول تك محدود ب

آداب محمدی اور عشقِ محمدی میں ڈوبے ہوئے قلم کا شاہکار

جس کے متعلق مشاہیر علماء اور صوفیاء کی آرابدیہ ناظرین ہے۔

از مولاناسد ابوالاعلی مودودی صاحب(بانی جماعت اسلامی)

" محترهی و مکرمی السلام علیکم ورحمنة الله!

آپ کاعنایت نامہ ملا آپ کے ارسال کر دہ سورہ بقر کی تفسیر کے جستہ جستہ مقامات رپڑھنے کا موقع ملا ۔ فی الحبلہ آپ نے اچھے عام فهم اور د کنشنین انداز میں مطالب کو پیش کیا ہے جس سے انشاء الله ناظرین کو فائدہ بینچے گا۔ خاکسار

الوالاعلى

• مولاناعبدالماجددرياباري مدير "صدق " (لكھنو)

" جناب مولانا صحوی شاہ صاحب کاجدید تشریحی ترجمہ پارہ اول کامسودہ نظریے گذرا۔مفید کام ہے اللہ اسے امت کے حق میں ہر طرح نافع بنائے۔ عبدالماجد (بارہ بنکی)

• مولاناعبدالصمدصارم (جامعداز برمصر)

" حضرت مولانا صحوی شاہ صاحب کا تفسیر کردہ پارہ الم رپڑھا بیان واضح اور عام فہم ہے ، لطیف نکات ، صوفیانہ ارشادات اور قرآن فہمی کی صروریات رپر مشتمل ہے۔ عبدالصبعد صادم (اور بینٹل کالج، لاہور)

اذ حضرت ابوالحسنات سير عبدالله شاه صاحب قبله رحمة الله عليه

مولاناصحوی شاہ صاحب نے تفہیم قرآن کی ایک نے انداز سے کوشیش فرمائی ہے۔۔۔۔رکوع کے ختم پر "لمحہ فکر " کے عنوان سے صوفیاء کرام اور اہلِ طریقت حضرات کے اقوال بھی متعلقہ مصنامین کی توضیح میں لائے ہیں۔یہ ایک نے طرز کی کوششش ہے جو اہلِ ذوق اور صاحب علم حصرات کے کام کی ثابت ہوگی۔ ابوالحسنات سیر عبداللہ شاہ

بار دوم عنقریب جلوہ ریز ہورہی ہے

# التهنئ عنتم القرائ





مرتب مرکب ناعو توی شاه